## عميدها شي كے ناياب وشامكارافنانے اور تحريري

مختلفكتبورسائلسےماخوذ

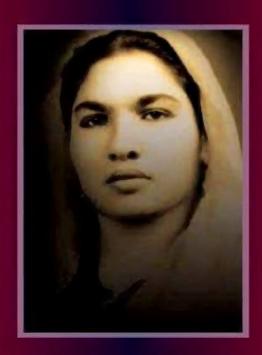

<del>حىراب ، سالىكاشىرچانى ، سېدىپېش</del>

+92 308 3502081 ~~ +92 307 2128068

\*\*\*\*\*\*

PDF By & Meer Zaheer Abass Rustmani Title By & Chulam Mustafa Daaim



#### Pof By : Near Zaheer Abarr Rurtman

Cell NO: +92 307 2128068 ! +92 308 3502081

#### 8 XILLI QUORS ROUD HIKE

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/

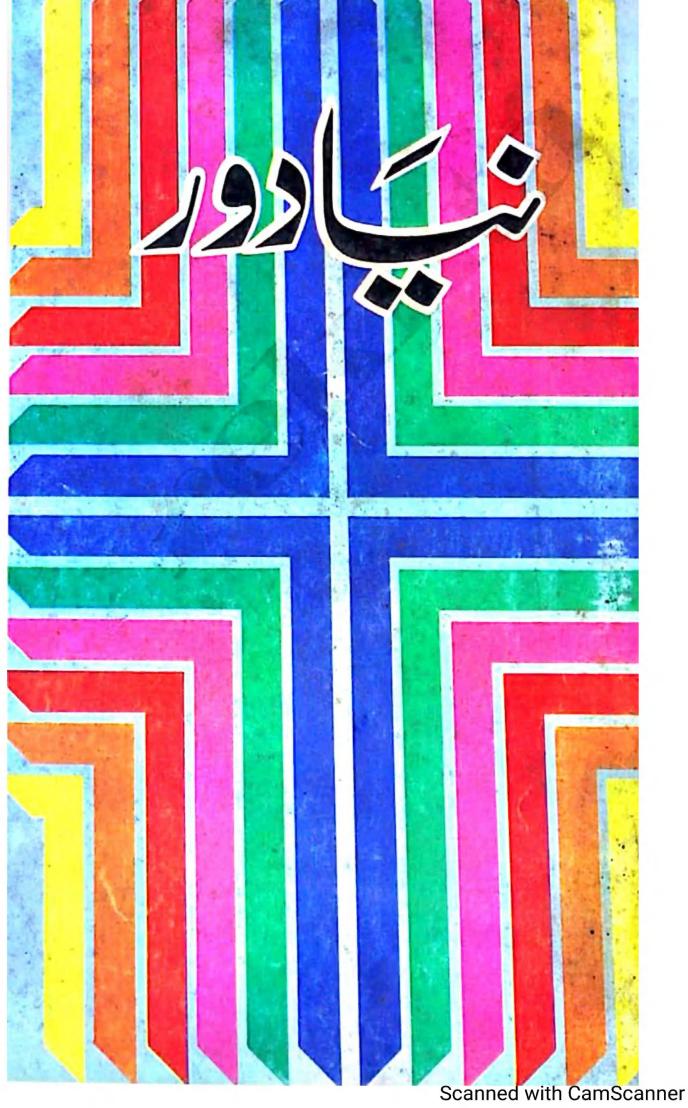



شاره نمبر

14-11

خاص تمبر

قیمت؛ پچانس روپے

ان تعرود بالستان كلجرل سوسائتي يراي

### جميله بانثمى

# شب انتظار

جسرات کا بین بات کیے جادی ہوں اس کا نے جدید زیادہ اور بھائی پر کم مار پڑی تقی ماں اُتی سرولیں کی گرم دھوب بین انگن میں لحان بھیلا نے اس میں ڈور سے ڈال رہا تقی سے موکییاں سیپاروں پڑھی نان کا پڑھا یا ہوا سبق ڈہرادی تقین اور جھوم بھوم کرایک دوسری سے زیادہ کر خدت اور زین نکال رہ کھیں۔ بین تاکے اُنجادی تقی، علال کسیں مال کوسوئ میں لمبادھاً پروکر دینا چاہی تھی۔ پھڑھک کرمیں نے جھاڑو کی سیئے بردھائے بادھ اور لوتل کے ڈھکنے سے ترازو بنا نے لگی۔ نان نے لمبی ہوں کی تو ہم خون زدہ ہو گئے ماں نے ڈانٹاک ہم جھاڑو برباد کررہے تقے۔ ڈوکر ہم سیڑھی پر پڑھ گئے جہاں دیوار کے پارسے مامے دلا ور کا صحی نظراتا تھا جس میں چڑیاں گو برکے ڈھیروں سے دائے جہاں دیوار کے پارسے مامے دلا ور کا صحی نظراتا تھا جس میں چڑیاں گو برکے ڈھیروں سے دائے جُہی کراڈ اُر ٹھائی تھیں اور کئے گھڑی گھڑی کھڑی کھو کئے بھی میں چڑی مواب والی نال کے راستے قائیں تا ٹیس کرتی چونجیں پان میں ماراتی دھوپ کو دھنکی مرکز بار بار ڈ بی دیتیں چھوٹی کشتیوں کو رستے تائیں تا ٹیس کرتی چونجیں پان میں ماراتی دھوپ کو دھنکی مرکز بار بار ڈ بی دیتیں چھوٹی کشتیوں کی طرح تیرتی ہوگا اوپر ایس کو تھائی کا کی دن تھے۔ گھرے دالان میں گھر کے دالان میں کو بار کیا گھر کے دالان میں گھر کے دالان میں گھر کے دالان میں گھر کے دالان میں گھر کی کی میں کیا می کو دن گھے۔

ہم دیوار پر ماتھوں پاؤں سے علتے دوسری سرطیر بھیوں سے خالی میں اُتر گئے۔ کتا دور سے بھون کا بطیب کو اس کو اس کرنٹی ہمار سے بیچھے ہے گیں۔ ہم دوڑ کر دالان کے ساتھ ہے ہوئے چھپر تلے چولھوں کی فطار پر چڑھ گئے اور تھ ہے کہ بھٹا گئے، جھانک کر دیکھا توبطیس زر دیالی میں گئی آسمان کی نیلا ہمٹ اور دُھوپ سے پارجا چگی تھیں کو بے دالان کو تھول کر منڈ بر بر بھٹے جہ بی سے پروں کوصاف کررہے بھے اور جُب مقے ، مم دونوں ہی اپنے تراز وسے کھیلنے لگے ۔ ہم چوالھوں میں ٹری راکھ کوتو لنے لگے ۔

اب کچھا در تولتے ہیں مجھے یا دا آیا شہر میں دکان دار اُ علے دہی کو کیسے کھٹا کھٹ بر توں میں دلاتے ہیں۔ دیکھنے سے کمکنا مزہ آتا ہے۔

ایک تھوڈن کا کھڑک کے پیچے سلکتے آبوں کا دُھواں ذرا ذرا باہرا آر ہا کھا۔ کاڑھنی میں دورھ گرم ہور ہا تھا ، چلودودھ تو لتے ہیں میں نے ادہرا اُدہر دیکھتے ہوئے کہا ۔ چو لھے پر گڑھکے ہوئے کھا س سے ہم نے دورھ نکالا، میں دُکان وارکھی اور آلتی بالتی مار سے بیٹی تھی بھائی گا بک تھا اور ایک ایک پیسے کا سودا گھڑی گھڑی لے رہا تھا۔ گرم دورھ اُس کے حساب میں بیں زمین پر ڈال رہی تھی ہم بہت ہی مگن تھے بہت ہی خوش تھے وہی چوٹی دورھ باندیاں سی ہمارے چاروں طرف بہدر ہی ہیں۔
" ہے میں مرگئ" ماسی شادوکی آواز سنائی دی۔ میں ہے اوپر دیکھا اور تر از ومیرے ہاتھ سے تھوٹ کرگرگئی ۔ شادو نے مال کی آواز سنائی دی۔ میں ہے اوپر دیکھا اور تر از ومیرے ہاتھ سے تھوٹ کرگرگئی ۔ شادو نے مال کی آواز سنائی دی۔ میں ہے اوپر دیکھا اور تر از ومیرے ہاتھ سے تھوٹ کرگرگئی ۔ شادو نے مال کی آواز سنائی دی۔ میں ہے اوپر دیکھا اور تر از ومیرے ہاتھ

ابن فشا فابن نشا - ديكيدا بخلاد لون كے كام ي

ماں کی خون زوہ آواز میٹرھیوں پرسے آئی۔ نی شاد و میرے بیخے توخیرت سے ہیں اور وہ مجھاگٹی ہوئی دلیوا ر پرسے ڈولتی ہوئ گرنے سے بچتی ہوئ میٹرھیاں بچلانگتی ہوئی بچو لے ہوئے مانس سے جیسے اُٹلی ہوئ اُس کی مومامے دلاور کی طرب آئی۔

"يرد بكوير ديكة شادو في يخين كها" سال دوده غارت كرديا بي"

ماں کا دھواک دھواک چہرہ ایک دم چیکا وروہ چیک اُس کے اِنھوں میں اُٹری اُس نے نجھے گھیٹا اور روی کی طرح کو تھنک کرر کھ دیا۔ بھائی کو جی روجارطمانچے پڑے۔

ما ں بر کتے ننگے یاؤں دھوتی سنھالتی لینے والان سے آئی اور مجھے پکڑ کرایک طرف کیا۔

"ہوش کرنشا بیج ہی توہی بھردو دھ کو ریکھ کر کہنے نگی ۔ "اگر تھے دار ہوتے تونقصان کیوں کرتے ! ایک استان کے ہونے گیا ہو۔

ماں نے ہنچے ہوئے کہا ۔ "شادو کو چنے سناقومی نے سوچا خدا نخواستہ کچ س کو کچھ ہونے گیا ہو۔

مگراب ان کو نصیحت ہوگئ کہمی بھرایسا نہیں کریں گئے ۔ ماسی تم ہٹ جاؤ اس تھے اس کی ٹم یاں سینک لینے

دو ، یہ مجھ دار ہے بڑی ہے دو دھ کا حشر کر دیا ہے ۔ شادو ٹھیک ہی ہی ہی ہے اور ماں میری طرف بھر

ىيى\_

ن ن کی سیر هیوں پر آتے تہ ہمائے میں ال فضلال کی بہد کرمال کا جمانکتا چہرہ مب آنسود کی علن اور کافوں کی سائیں سائیں میں گڈرڈ موسیکئے۔

ماں برکتے مجے اپنے گھر ہے آئ ۔ دالان مس بھي کھائٹ پر بھا کھ زبر دستی گرم دودھ بلا يا بھرجب انسواور شرمندگ كاز در ذراكم بواتوميراتيتا بواچېره تهند سے پانى سے دېلايا مس كاپرتى بورى نے ابى كُرْ يال اور أن كے إلى \_ قى لكرومى دھركرد يئے ۔ تھوڑى ديرتوس روقى موئى جب جاب عيمى رس ميرنگ برنگ كيرون نف من يوتون اور موتيون كي نته بين كريا فيمي باوكرديا بم ن ككرى كيستونوں كے بيجياني اپنے گرسجائے اورجميزسينے لكے . پُوتے بنا ناببت أسان كا ذرا فراس كترون كو القدى تقيل يررك كرزور سے تھيلاؤتو دورى سىب جاتى تقى اور انگوں كے سرے پرایسے ہی بازولنگا کراکی گولئ می بناکر سرنگا دیاجا آ . بودی اُن کی آنکھیں اور مُنہ تونے کی سیاہی سے بناتى عباتى يم في ايك بعير بناوالى والان كد مودى كهتى تق زياده بوت سنهالنا بهت فشكل موجاليكا بھریہ آبس میں لؤیں گے و گڑیا معیب میں پڑجائے گا۔ تھک کریم نے لی ورق آنگن کے دوسرے مرے تک بطخوں کو کھایا، کچے امرود کھائے بنگ پر لمبے لیے جھونے لئے۔ دلوار پرج اُھ کر پھیل طرن سارتگی بجانے والے فقیروں کے مگر تھانکا مودی نے مجھ اپٹی گُویا کے بیاہ کا قصتہ سُنایا ۔ آئندہ وہ كُرْياك شادى نُورى كے كُدُ ہے سے كرنے والى تقى يكيوں كرببلا كُنْداكا ناتھا اور أس كاسرا القا إلا جوآئ کھی تو با جا بجانے والے لاکے نہیں <u>تھے</u>۔ وہ گڑیا کے بغیرتی <u>علے گئے تھے ، کیوں کہ مو</u>دی ہے اتے میلے گڈے کے ساتھ اپن گڑیا بھینے سے اسکار کردیا تھا ۔ کی شموک وراس کی اٹواک ہوگئ تھی وونوں نے ایک دوسرے کے بال نوچے تھے اور بڑا ہنگامہ ہوا تھا دو نوں کی ماوُں کو درمیان سين آنايرا كفا-

شام ہوگئ تو گائیں جبنیسی گھرلوٹ کیں وہ بے صبری سے چارے کی ناندوں میں مردے تھیں اور آن کے تکے میں بڑی گھنٹیاں ٹناٹن بولتی تھیں اور تیز تیزاً و آن اپنے گھروں کوجاتی چڑا اللہ اور کو ہے اور کو تیزاً و تے تھے۔ مودی کی ماں اور ماسیاں کھیتوں سے والی کئیں۔ کھر تھکتے چہروں ۔ باتوں اور حجان لؤکھوں سے بھر گھیا۔ مودی نے گڑیاں سمیت کر ایک ڈے میں بھرسی اور کوٹھری ہیں۔

اناج اورگر کی بور ایس کی اوط میں چھپاکرر کھ دیں۔

سی نشاکی طرف جانا ہے چرفے توٹھ کے ہیں المیرے چرفے کا مال پرانی ہے اور تکلے کو ہی کسی نے ٹیڑھاکر دیا ہے اور تکلے کو ہی کسی نے ٹیڑھاکر دیا ہے ہیں سے پھر مودی کا طرف دیکھا۔ "کیوں مودی توسے آت مرے چرفے کے موجھیڑا تھا؟

" نهیں ہم دونوں تو آج کڑیاں کھیلتی رہی ہیں۔ اس سے پچھیلو۔ " اُسے میری طرن استارہ کیا۔

مودى كى مال في مير مرمر بياركيا:

پچروہ آٹا گوندھنے لگ گئ - ماں بر کھتے نے دال کو گجھارلگایا تو دہک سے آگئ کھرگیا۔ ملائ بناکر اُس نے دودھ کو بڑی چا آئ میں بیٹا اُس کارنگ بک بک کرم کا مٹرخ ہور اِ کھا یا شام کے بڑھتے ہوئے سایوں میں سورج کی لالی منڈ بر پر سے اس میں جھلک رہی تی تنور میں شعلے اُونچ اور دوشن تھے۔

رات ہونے سے پہلے مودی اورسی ماں برکتے کے بسترس گھس گئے۔ وہ کہتی بری ماں کوٹری کہانیاں آتی ہیں چڑیا ورکوے کا کہانی قربہت ہی مزیدارہے۔

کہانیاں تومیری ماں کوہی بہت اُتی تھیں مگر تھے یاد آیا کو تبح میری پٹائ ہو پی ہے اور ماں مجھ سے سخنت خفائتی ۔ گھرسے مجھے لینے ہی کوئ نہیں آیا تھا۔ مجھے راج منہں کی بہت مگرہ کہانی یاد کئی مگرسی نے کچھ نہ کہا ورجیڈیا کی کہانی سنتی رہی سنتی ہی رہی ۔

المریکان توسی ماں کے کند سے سے مگی تھی اور میری اک اُس کی موٹی جوٹی سے رکڑ کھا تی ان کھی بالوں میں سے کھٹی استی کی دہر کے اس کی خوشہو سے ملی ٹری میٹی اور تلئ تھی کھیلکاری میں سے معنی استی کے میٹی میں کہتے ہوئی اور کے معنی میں کتے ہوئی رہے تھے لوکلیاں بے پولا میری ٹانگوں کو لگ رہی تھے لوکلیاں بے پولا میری ٹانگوں کو تھیں ۔ میرے کے ہم جو میں ہم نہیں آتا تھا۔

کھر آئج کی کو ٹھیوں کے ساتھ سے اوسار سے پرجب ماں نے اور بچر سے درمیان مجھے لٹا یا تو میں نے اُس سے گلے میں بانہیں ڈال دیں اُس نے مجھک کرمیرے ما تھے کوچو مااور میرے گردرضائ لپیٹ دی کو ٹھڑی آواز دل اور چرخوں کی گھوں گھوں منسی کے شورسے دکی ہوئی تی تیل کے دیئے علنے کی اور مہندی لگے القوں کے پیپینے میں ملی گیتوں کی تالوں میں اُلی تھی۔ تھی۔ تہندہ جین جین جین اور کیتی تھیں ناک کے کیل مجھے جاذ لگ رہے تھے اور اُن کی اُلگیاں دھا گے پر بوں تیزی سے جی القوں کے ساتھ اُلھ اور گررہی تھیں جیسے ہو لے وال کے شیلے پروہ ناج دہی ہوں عجیب جادو تھا ہمکا نیلا دھواں کو کھری میں ہمرکیا تھا اور کھروہ فی اربن کر میری آن کھوں میں اُتر آیا۔

کسی بچے نے اوسارے پرخواب میں زورسے ٹانگ چِلائ جومیرے مربر بگی اورمیری آنکھ کھل گئی ۔

"ای کرم نہیں آئ نا اُس کا بہنوی کی پیس سال کے بعد والیں آیا ہے سارے خوش ہیں ۔ کسی نے کہا۔

"جانے والے بھی لوٹ کر تونہیں آیا کرتے " ماں کی آواز آگ ۔ "تیراحاجا وابس نہیں آیانا" مودی کی ماں سے کہا۔

"اب جاجا اہمی جائے توکیا فائدہ دا دی تورہی نہیں جسے اس کا انتظار کھا۔ ہیں کوٹھری یں دا دی کے ساتھ ہی سویا کر آئ تھی یم دی میں جب ہی آنکھ گلتی میں جاگ جاتی تو اسے بیٹے ہوئے ہی دا کھی گلتی میں جاگ جاتی تو اسے بیٹے ہوئے ہی دا کھی گھٹی گھٹی اجراز میں جسے وہ خود ہی سن سکتی تھی کھی گھٹی اوے امام علی ۔ آن دلؤل میں سوجتی وہ زور سے کیوں نہیں گیکار آل کے بلاق ہے ۔ دم گھونٹ کرکیوں روآل ہے کسی سے کھی کہتی کیوں نہیں دن کے وقت چیپ چاپ سلٹے کی طرح بھے آل رہتی ہے دات کو کمیوں جائتی ہے۔ یہ امام علی کون ہے ؟ اس کاکون ہے ؟ کیوں کر گھڑسی اور کسی کوییں نے یہ نام پیکار تے کہی نہیں سنا۔ یہ امام علی کون ہے کہوں کر کھڑسی اور کسی کوییں نے یہ نام پیکار تے کہی نہیں سنا۔ یہ کہور دا دی کے مرنے کے بعد ہی مجھے بتہ چلاکہ وہ میرا جا جا تھا۔

کاؤں کے سرے پر ایک مسجد ہے دالان در دالان اور مغرب کی طرف مجر دن کی قطار برا اسا پختہ کنواں ہور مغرب کی طرف مجر دن کی قطار برا اسا پختہ کنواں جوڈ ھاب کے بڑھنے کی دجہ سے تقریباً متحقہ کے برا سا پختہ کنواں جوڈ ھاب کے بڑھنے کی دجہ سے تقریباً متحقہ کے برا ہے اور گرمیوں پر سایہ کئے ایک تنا در بڑھے جس کے تنے کے گردچہ ترسے پر مسافر ایکردم لیتے اور گرمیوں کی دوبہروں میں لوگ سوتے میں بر بی کھیلتے ہیں اور دونق رمہی ہے مگر مسجد میں ہر ہے نانا ووجاد مالکردوں کے ساتھ درس دیے ہیں۔ پتر نہیں لوگ زیادہ درس میں شرکیے کیوں نہیں ہوتے تھے مثار دوں کے ساتھ درس دیے ہیں۔ پتر نہیں لوگ زیادہ درس میں شرکیے کیوں نہیں ہوتے تھے

نا ناکوکھاناد سے کے بہانے میں اس بڑک جھاؤں میں نُوب کھیلتی پھر جب بھیٹیوں میں ہم ہے کا وُں اُتے وان خالی جروں میں گری ہوئی جھتوں سے جہ کا درُوں کے ڈرسے میں عرف جھانک بیتی یاستونوں کے گرد ہازو ڈال کر خُوب جک بھیریاں لیتی کبھی محرابوں سے بھی گوننقش جھت کو کتی اور لکیروں کو دُور کے گرد ہازو ڈال کر خُوب جک بھیریاں لیتی کبھی محرابوں سے بھیرے دیکھتے اور دُھاب سے شموسیں اور مو آدی کنوٹی کو کو گھیرے ہوئے پانی بیں اپنے اپنے چیرے دیکھتے اور دُھاب سے کمنول نکال کرائن کے ہار پروتے ۔ مثام پرندوں کے شور میں ڈوبی ہوتی یہاں تک کہ اذان کی آواز میں دب جاتی ۔ اندھیرا بڑا ڈراؤ کا ہوتا لوگ کہتے تھے یہاں ایک دیور مہتا ہے مگر سے والے میں دب جاتی ۔ اندھیرا بڑا ڈراؤ کا ہوتا لوگ کہتے تھے یہاں ایک دیور مہتا ہے مگر سے والی میں دب جاتی ۔ اندھیرا بڑا ڈراؤ کا ہوتا لوگ کہتے تھے یہاں ایک دیور مہتا ہے مگر سے والی میں دب جاتی ۔ اندھیرا بڑا ڈراؤ کا ہوتا لوگ کہتے تھے یہاں ایک دیور مہتا ہے مگر سے والی میں دب جاتے ہے گھنٹا میں کے بعد دوسرکے میں دب جاتے ہے گھنڈے کو کوئی کی طرف جانے کے لئے شام کے بعد دوسرک میں دائے و گھنڈ ہے کنوٹی کی طرف جانے کے لئے شام کے بعد دوسرک میں دائے ہے جانے جو گھنڈ ہے کنوٹی کی طرف جانے میں اور کھا ہوتا کی کھنے کا میں کی کھنے کھیں کی اور کھا ہوتا کہتا ہوتا کی کھنے کے دور مہتا ہے میں دوسر کی کھنے کی کھنے کا میا کھا مگر آبیا دی تھا۔

میرے ذمن میں ایک دم چین سے موابرسوں پہلے کی مجولی وہ راست یاد آئی اپنی ماں کی آواز امام علی آوے امام علی ۔

" اچھاتوں ہیں سے دلیدانہ وار دوٹر تی ہونا ناکے پاس آگئے ہیں " میں سرپر پاؤس رکھ کر بھاگی گلیوں ہیں سے دلیدانہ وار دوٹر تی ہوئ ۔ لوگوں سے ٹکراتی گئی کے بچھووں پر پھوکریں کھاتی ۔ کھیتو سے بلیٹنے ہوئے لوگوں کے ہوں ہے کہ دوندے جانے سے بلیٹنے ہوئے لوگوں کے ہوں ہے ہوں ہے ہوا ہے کہ کانوں میں سیٹھیاں بجاری تھی ۔ آس پاس سے گزرتی ماسیاں اور مامیاں مجھے کہ کارتی ہی رہ گئیں " نشاک میٹی کیسے بھاگ جاتی ہے" سانس میرے سینے میں سمانہیں رہا تھا۔ باہر کا دروازہ دھٹر سے کھول کرمیں جا کھول کو میں کھول کو کھول کو میں کھول کے میں کھول کو کھول کو میں کھول کو میں کھول کو میں کھول کو کھول کو میں کھول کو میں کھول کو میں کھول کو کھول کو میں کھول کو میں کھول کو میں کھول کو میں کھول کو کھول کو میں کھول کو میں کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو میں کھول کو کھ

" ماں۔ماں " اس کے سوامیرے تنی سے اور کی نے کل نہیں رہا تھا۔ "ارسے خیر توسے لڑکی کمیا ہواہے ۔؟" ماں نے مجھے لپٹا لیا۔" کسی نے ماداہے کسی شے نے

الألام و" إ

رنیس نیس "میں فے سرکو دائیں بائیں پھیرتے ہوئے کہا۔ "و، آئے ہی" بر ف انگ انگ کرکہا

"ارے کون آئے میں بول توسی اسے نے ازوڈن سے پکڑ کر جھنجوڑ دیا۔
"امام علی تہارے جا جا امام علی ۔ وہ ادھ مسجد میں نانا کے پائر امیمی ہیں"
"ماں کارنگ ایک دم زرد ہوگیا، اس کے القومیرے بازؤں سے بیسل کرنے جان
سے اس کے بہاد میں گر گئے جیے اس کے اندر خوش کا سناٹا ہوگیا ، و، جیسے یہ سب سے

بڑا ہو جھ موجومیں نے اُس کے کندھوں پرایک وم اُلٹ دیامور ان سے زورسے منکار ابھرا معنی کون آبلہے ۔ اُس نے حقے ک نے متھ سے نکالی۔

ال بولے بولے قدم الحاتی نان ک طوت علی۔

اب ميرسانس منهال عيى تى-

" ده امام على تسط مي مال كے جاجا " مي نے دور كھڑے ہوكركما -

" بچے سے سے کہا ہے کی بکتی ہے":الی نے دور سے کہا۔

"نائے پاس مسجدس بعظیے میں بتیں کررہے میں امام علی " میں نے م کلاتے ہو ہے

جواب ريا-

النف سكالي مردائي بائي همات بوع كها و وامام على بوي نهي سكالي عرم رك طوف مركم و المام على بوي نهي سكالي عرم وكاطرف مركم

« ماں کی دا دی را توں کوروتی اور کیکارتی تحییں امام علی آ دسے امام علی : جی نے سرا کھٹاکر بڑے حصلے اور دلیری سے ماں کی طرف دیکھا ماں نے سر چھکا لیا وہ آ پلوں کو توٹر رہی تھی تاکہ اُن کہ دال کہ ہنڈیا سبج سبج کیے۔

ان خ کہا" جل بھاگ یہاں سے ملنے کہاں سے آئی باتیں آگئ ہیں سے ونشااسے کریا یا دکروا یہ سامادن کک کرنہیں بھیتی کھیتوں اور باغوں ہیں گھوٹتی سے - باتیں سننے اور لوہ لینے کی عادت بڑگئ توجائے گئ نہیں جل جائنی لے کرا اور لکھ!

نياددر

میں مرے مرے قدموں سے اندگی کان دیکھڑی رہی پیرتخی کو ڈھونڈ اا ور باہر لاکر اُسے مسئون میں مرے مرے قدموں سے اندگی کان دیکھڑی رہی بیرتخی کو ڈھونڈ اا ور باہر لاکر اُسے مسکوا آن رہی ۔ کلک سے اس پر العن بیر بیری مگر سال وقت میراجی اس بات بیر بیر التفاکہ آخرا مام علی جو ماں کا چا جا تھا کیوں واپس نہیں آسکتا ۔ وہ آئی ہے میریں نانکے پاس ہے مگر نان کیوں خفا ہوری ہے آخر ؟

پیرشام کی ٹرم ہوائیں کھیتوں پرسے دھاں کی ٹوشبولائیں ستاروں کے دیے تیزی سے ایک کے بعدایک ملین گئے رکام سمیدے کر ماں اور اُس کی سہلیاں - ماں برکتے کی بہوٹمیں شا دواور اُس کی مہنیں ہوئے کہ ماں اور اُس کی سہلیاں - ماں برکتے کی بہوٹمیں شا دواور اُس کی بہنیں ہوئے وال کی طون چلیں ۔ جہائے میلوں پرروز شام کو مثیاروں کا جو انھا ۔ بوڑھی تورمیں ایک دو بری سے ملتی تقیں اور بہوڈں کے قلنے ہی تھیں ہ

میں نے مو دی کر کی بی باہیں ڈوال کو اس بہا ہیں تجدایک بات بتال ہوں بڑے دالگ ۔ مال کا چاچا امام علی آگیا ہے اور سجد میں نانا کے پاس بھا ہے مگر نانی ہی ہے وہ آئی ہیں سکتا راور وہ بھوت نہیں تھان میں جوٹ بول رہی ہوں ۔ وہ آئیں کرر با تھا اور اُن کے پارس چور ہاتھا۔

مودی نے کہا ہو سکتا ہے وہ بھر ہے ہی ہو تمہارے نا ناکے پاس سنا ہے جن قالوم ہیں ".

المجھ اللہ سے میں ہوئے ہیں ہے مزے کی اِ جہے نانا کے پاس مُحبُو ہے تہ ہیں۔

"اور کیا میری دادی کہتی ہے، مامی ٹوررٹ میڈ ہی ہے، بھولی سٹاد و کہتی ہے سب کو تیہ ہے".
ودی نے کانے کہا۔

" نبیس موزی ده یج ع کا ۱۱ م علی ننا نیرے دل می عجیب پر دھکو موری تی -« تم یہاں تھر دمیں آئی دادی ہے پو بھے کہ آتی بوں " وہ ٹیلے پر ناچی ہوئی عور توں کے کھیرے سے بہے دوسرے کھیرے کی طرف علی گئے -

ستاروں کی مدیم روشنی میں گیت اور پاؤں کے لہریے غباری طرح مولے والی کی مٹی پرگھو)
رہے ہے اور مودی کی چیوٹ سی ڈری ہوئی دادی کو پکار تی اواز اسی میلے میں گم ہوئی تکتی تھی
میں نے تھوڑی دیر مودی کا انتظار کیا اور کچر دومری ، کی ناچنے والی لڑکیوں کی ٹولی میں
رل مل کر گیت گانے کی کوشش کر نے تک ، جن کے بول مجھے ہیں آتے تھے گرجہ مجھے اپنی تھ بنکاروں
کی دھر سے اچھے لگتے تھے ۔ معیفے رسیلے جیسے گئے کارس ہوجو اسمقوں میں اور مُنوپر لگ جاتا ہے جس

كَ أُوخُواب كَ طِح بِولَ مِ بِعِلا مُع بَهِي بِعِولَى سات سات سات على الله على الله على المرك كل طرح ول من المرك كل طرح ول من الرجان كو منهاس مع ودي مع ر

دابس جاتے ہوئے ورتی ماں سے اوچھ رہی تھیں ۔" نشانیرا جا چا امام علی سناہم آگیا ہے اور سجد میں ہے"۔

"اگرچاچا بوتانو گھرپغام آنا" ماں نے ہونے سے کہا۔

اندھیرے اور کھیٹر اور فبار میں جوستاروں کی روشنی میں کم دھندلا تھا۔ میں نے مال کی طرف دیجھا جو بہت کہ کھی اگر سے تھے اور وہ ہاتوں کے طرف دیجھا جو بہت کہ کھی اگر سے تھے اور وہ ہاتوں کے شور میں گئی کم موگئی تھی ۔ مال کو اپنی وادی کا گھٹی گھٹی آواز میں رونا اور دیکا رنا اور امام علی آوے امام علی کہنا یا د آر ا ہو گا۔ آ دی اکٹر کسی قصور کے بنا ہی بہت دکھی ہوجا تا ہے بہت ہی دکھی۔ امام علی کہنا یا د آر ا ہو گا۔ آ دی اکٹر کسی قصور کے بنا ہی بہت دکھی ہوجا تا ہے بہت ہی دکھی۔ ماں نا ناکے یاس جن قالومی "کر کیا کا مبتی تشاکر میں نے وجھا۔

" تجھے کون برسب سنا آہے تیری نان تھیک ہی ہی ہی سارا دن کھیتوں اور باعوں ہی گھوت اور بڑتلے اکیلی کیلئی ہے۔ برکیا فقتے تونے بنار کھے ہیں۔ مال خفانہیں تی مگر خفالگتی تی۔

"پچروہ امام علی جونا ٹاکے پاس کئے کون تھے ،کیا جن تھے تیرے عیاجان تھے جن کے لئے روتے روٹے تیری دادی مرکئی "

"كس نے تجے سے يرسب كہا۔" مال نے ميرے كندھے پُوكر کھے لين سامنے كرتے ہوئے عُھا۔

"اس رات جب تم سب چرخے کات رہی تھیں اور اُسارے میں بچے سور سے مقے توہی ما رہی تفی میں نے تہاری سب بائیں کئی کئیں۔

ماں نے ملتھ پر إلى ماركركہا "تونم نے ميرى بات سن لى تقى " بھرسوچ سوچ كركہنے لكى "پية تو تھے ہم كھيے لكى اپنة و تھے ہم تھيں سے نہيں كركہا ہوا مگر سنا سے كرتم ہارے ناما البنے چو شے بھا كائے ہے كاراض ہو گئے تھے اور انھيں گھرسے نكال ديا تھا ركہا تھا اس گھرس اب تھى دات نا ورجاجا نہيں تھے "

"کہیں تو ہوں گے دہ کمی تو واپس آسکتے ہیں " میں نے فوش ہوتے ہوسے کہا۔
"نہیں متی کہی نہیں جو ایک بار لکیرسے نکل گیا تو وہ بس گیا مجر وہ واپی نہیں آسکتاء" مال
مجھ سے زیادہ لینے سے بات کررہی تنی ۔" تمہارے نانا بہت عُصّد ورا در بات سے کچے ہی اوریہ بسامام علی چاجا بھی جانے ہوں گے اُن کے واپس کتنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا "

" مگروه كسي تو بورك . ؟" سي في بورث دعرى سكها-

ماں نے تجھے کھینے کراپے سکے لگاتے ہوئے کہا۔" دادی انھیں بیکار تی ہوئ مرکئ رو تی رو تی رو تی رو تی رو تی رو تی کہا۔ " دادی انھیں بیکار تی ہوئ مرکئ رو تی رو تی ہوئی گئے۔ سانس بند کر کے دو گھٹی اوازیں دبتی جو اس کے سواکوئ سن نہ سکتا۔ اب تو لوگ سب کھرل گئے ہیں اس گھریں کوئ یہ نام نہیں لیتا، کہیں ہوگئے سی سانے یہ نام نہ نے دبنا یا میں سانہ ہو انہیں گھرسے دیکال دیا تھا۔" میں نے اس کے گلے میں حجو لتے ہوئے کہا۔

راس کانفیب ہی ایسا کھاکہ وہ گاؤں کا سب سے سجیلا آدمی سب سے جوان اور با بہت وی اس میں ساہیں سکا یمبی سکو جاتی ہی اور آدمی بڑا ہوجا تا ہے۔ پر توا بخ سبن میں دھیاں لگا کھول گذری باتوں کی ٹوہ لگانے کا فائدہ ۔ ٹوہ لگانے والے کو تیرے نا فالتھا نہیں سے بھتے:

عبول گذری باتوں کی ٹوہ لگانے کا فائدہ ۔ ٹوہ لگانے والے کو تیرے نا فالتھا نہیں سے بھتے:

عبوب نظے نا ناہی مگریں نے ماں سے کچھ شکہا اور کر کیا یا دکر میا یا دکر میا گادہ ۔

شرک اُس بنی میں پان بھرنے پر موہن سکھ نظر کھا۔ پُران بستیوں ہے دُوراور کار خالاں کے قریب یہ دس ہارہ گھر تقے اور در میان میں بنے کے کنوئیں کے ساتھ کو کھٹوی میں موہن سکھ مسارا وقت گلگن تا اور اپنی دکنی ہول میں بجوز کچھ پڑھتا رہتا ۔ ممنتی اور زم نُومضبوط کندھوں پر بڑی بڑی بالٹیاں مشکل نے وہ ساری بہودُں اور بوڑھیوں کے دکھ سکھی بی سٹرکی رہتا ہرڈ یوڑھی میں اُس کے جستے کے چرسی جاتی ۔

جن بردیوں کی بیات ہے اُس سال موہن سنگر کے گنوٹی کی جگت پرایک افز کو کی کارسیلی آواز چواری کی تعین کارسیلی آواز چواریوں کی تعین کارسیلی آواز چواریوں کی تعین کارسی کارسی

"كون م وه تيرى" برى بوزهيول في اوريهال كك كركسى بات كابى لوه مذ ليف والى مال في

دين عگه سيادتها.

" نین برونا عظران پرا با تنادور جی نہیں کمیں اُسے فوکری کرنے کا کہوں دوروہ کر لے اپنا کی آئے۔ اور دھرتی آفیکوان کی ہے ۔

"كباوه باكل مع: بو، بى فريربورميا

کاؤن کا نوئی نیبی نیبی کرومن سنگی نے کہا " وہ باتیں ہی کب کرتی ہے کہ اس سے پر تھیوں یاں ، واز
کوئل کی سی ہے وہ تو آپ نے نے شنی ہوگ ، ؟ جو بچر ہم تی ہے کہ تن ہے میں اپنے مرکی منوم کو کھو تی ہوں نہیا

مجھے تھیوٹر کئے جانے کہاں نکل سے ۔ اس کی بڑی بڑی آنھیں جانے کہا کھو تی اور کیا دھیتی ہی وہ پاگل
نہیں ہے باسکل نہیں ہے !!

جب بیں نے اُسے دیکھاتو سفید ہاوں کے باوجود وہ نہایت نوب صورت ہی مگرا سے کہتم میں دیا ہے۔
میں سے مگتا تھا آگ کا لیٹین کی رہی ہیں ۔ شعلوں سے بی ہوگ گئی تھی ۔ نازک سے ہمتھ رنگ ہیں ڈو ہے
سفید باؤں وہ ابی تصویری جس پر سے وقت گزرگیا ہو۔ بھراس نے ہماری باہری چوکھٹ پرآگر بیٹینا
شروع کردیا ۔ وہ رنگوں سے کئیری سے بیٹی اُن کو ٹڑا آل اور بنا آل رہتی مگر باگل وہ نہیں بھی کہمی گھر کے
اندر علی آل ہر طرف دکھتی آنکھیں بندکر ہے میٹی دہتی اور بھرآب ہی آب باہر نسل جاتی ۔ ہم اُس کے اُول
آندر علی آل ہر طرف دکھتی آنکھیں بندکر سے میٹی دہتی اور بھرآب ہی آب باہر نسل جاتی ۔ ہم اُس کے اُول
آنے ، اور صلے جانے اور سمیٹے رہنے کے عادی ہوگئے تھے ۔

مد ماں اگر چاچا امام علی ہوتے تو نانا کا کوئ تو ہوتا ، انفوں نے بین انفیس گھرسے نکال دیا ۔ بی نے ایک دن افری ڈھٹائ سے کہا۔ کوئ ہوتو سہارا رہتاہے برسوچتے ہوئے ہوئی میں نے باہر کا دروازہ کھولا تو دروازے کے ساتھ ایش بیل کا طرح وہ کنہیاک را دھاکواڑ کے ساتھ ساتھ اندر جھک گئ

"آوُراد ہے آؤگندن سے مرد کھا گائیں ہوں:

"برسات میں کون گیبت گاسکتان بابی برادم گھوٹنے والادقد، بورائے اکا والدی رائے بابی برادم گھوٹنے والادقد، بورائے ا

ر کا دُل نے مجے تبول می کیا۔ اِبر میں کیا۔ اِبر میں کیا۔ اِبر میں کی اور اس میں کا دھیر تی ۔ اور اس میں کا کا دھیر تی ۔ اور اس میں کا اور مذمیرا یہ اُس نے اپنے ریکے ہوئے اِنتوں کا طرف فررسے دیکھا۔

" وه دوسراكون تها : "يى في شار يوتها.

" دوسراوی جودوسرانهیں گئا۔ جرکبی دوسرانهیں گئا۔" اُس نے سرگھٹنوں پرر کھ ایا سندار کا دعار بالواں میں گہری تی۔

> ماں نے پوجھا ۔ یہ بول کیوں ہمیں ہے "۔ " کہتی ہے اس کا کوئ گاؤں تھا۔ بہ نہیں کون گاؤں تھار میں نے اٹھتے ہوئے ہا۔

"بى بى جب كادل نے مجھے بھيراى دياتواس كاكيانام ہوگا، دنياكاكوئ كونا " اُس نے سر اكھاياتو الكھير جبي ہوئى تقيس وہ جانے كے ليے الحلى -

وبي ورادها و مال في كها و جلواور إلى كري"

ومنسى مع توأس كے دانتوں كى لڑياں چكيں باريك ملانى بون بنے ساراچبرواكيدم

كىلاجىسے جائدنى مين سنم كراكھول-

" بھلاکیا بتیں کروگ ؟ کیاکئی بات مجھے خوش کرسکتی ہے وہ زندگی لوٹا سکتی ہے۔ جب وہ لا پھیرے نہیں جاسکتے تو بے فکری کے اس کے ساتھ گزارے دن تو پر ماتما بھی نہیں ہو اسکتا. نہیں پر ماتما بھی نہیں بھیں ۔" اور اُس نے اِتھوں سے اپنے گھنوں کے گرد گھیرا باندھ لیا جیسے سخت غصے میں ہواور لانے کی تیاری کررہی ہو۔

" مرن تم می دکھیانہیں ؟ را دھا دنبامی اور لوگ بھی میں پریشنان اور عمول میں ڈو بے" ماں نے کہا۔

کچرسم مینوں نے طوفان کی گرج کو شنا ہوا اپن بھیگ اور حن کو جھٹ کا آن تیزی سے اندر آئ اور سب کو کیلاکر گئ

لا مين چلول گي " رادهاني اشت موسے كها.

"ابے میں توکوئ کسی وشمن کوہی گھرسے جانے کا نہیں کہتا۔ طُونان عُصد ور دلوک طرح ہے بھائی کہتا۔ طُونان عُصد ور دلوک طرح ہے بھائی کررہا ہے۔ مومن سنگھ سے کنوئین کس جلتے جانے کہنیں تم اُوہی نہ جاؤاتی دھان پان ہُتم ہُ ۔

را دھا مُنھ کھو ہے آنکھیں کھو لے جرت سے مال کو دیجھ رہی تقی اور لگتا تھا سانس اُس کے کیلے میں اٹک جائے گی بھروہ دھم سے فرش پر یوں مبھی جیسے لینے آپ کو بھیر نے سے بھانا جائے گی بھروہ دھم سے فرش پر یوں مبھی جیسے لینے آپ کو بھیر بے سے بھانا جائے گی بھروہ دھم سے فرش پر یوں مبھی جیسے لینے آپ کو بھیر بے سے بھانا ہو۔

" تم کون ہو" اس نے ماں سے پوجھا-اور دون سنگے کہتا تھا وہ پاکل رہی - وہ کیا تھی کیوں آئی بے چین تھی۔ بھراس نے اپنے ہالوں بر - پیو کو کھینج کرمٹا یا "یہ دکھیتی ہویہ سہال رنگ میں اب بھی اس ک راہ دکھیتی ہوں بیتہ نہیں اُسے میں یاد ہوں کرنہیں مگر مجھے کمے کھے رتی رتی سب یاد ہے۔ اس کی نگاہو کے لہریٹے اُس کی جمیلی آواز ور دی میں اُس کا دمکتا ہما چہرہ چنجل منسور اس مدھ بھری آنکھول اللہ میں اُس سے ملنے سے پہلے جمپائتی ہے فکر آزاد بالوکی پان کی دکان کو چلا نے والی۔ سگرٹ کی پن میں لیسیٹ کر حبب پہلے پہل میں نے پان اُسے دیاتو وہ ہنسا تعااور مجھے اچھالگا تھا۔ "یہ توکوئ ٹری بات مزیق ٹر ماں نے کچھ کہنے کے لئے کہا۔

"ارسے بہ جری بات ہی مذمی " وہ بہت خفا ہوگئ ۔ "کوئکسی کے جی کو اچھا گئے قوبہت برا ہوتا ہے بالی اچھا گئے اوبہت برا ہوتا ہے مگر اس میں اس کا کبا دوش تھا۔ یں نے اس سے کہا کھا تم روز آیا کرو تم مجھ اچھے گئے ہو۔ پھراس نے وہ راستہ تجو ور یا۔ میں پاکٹوں کی طرح ہر آنے والے کی طرف دیجھی میرارنگ زر وم پر گیا۔ ایک آگئی جس سے میرے ون اور رات طبقہ تھے میں بائی گی طوف دیجھی میراسار اجسم جبتا بن گیا ہوا نیندا ور پھوک مجھ کھولے نے میں اس میں تھی گھر پر برے اور بائچ کے سواکو کی نہتا ، میراشنے والاکوئ نہتا کہا سے بھاگ گئیں میرے مال نہیں تھی گھر پر برے اور بائچ کے سواکو کی نہتا ، میراشنے والاکوئ نہتا کہا ہوں کہا نہیں گئی گھر پر برے اور بائچ کے سواکو کی نہتا ، میراشنے والاکوئ نہتا کا سے اپنا دکھ کہتے۔ بائے می تو کہیں کی دریا تھی کے کر درسکتی تی یا

چرایک دن بی نے اُسے دیکھا ہیں نے کہا یہ میں تہارے ساتھ جاؤں گی میرامن تمہارے بنا نہیں لگتا ۔ میرامن کہیں بھی نہیں لگتا ۔ تم مجے نہیں ہے گئے تویں جان دے دوں گی تمہی نہیں دیکی ت توجیوں گی کیسے ۔ میں تمہارے یا وُں رِدِتی ہوں "۔

اس نے کہا۔ اور میان برے درمیان برسب اتنا آسان ہیں میرے ہائ ہیں، ال میں میرے ہائ ہیں، ال میں اردی مد د میں اور میرے درمیان برسب سی گھاٹیاں ہیں اڑ جنیں ہیں تم میر دیجیا مت کروسکسی دم وگئ وقت تمہاری مد د کرے گا، مجے ہول جاؤگ کوئ کسی کوایک سی شدت سے نہیں جیا ہاکرتا تم میری زندگ میں مت اور کرٹ شن کروا در کھول جاؤ اسی میں کھے ہے !

مجھے سکے نہیں جا ہے تھا۔ مجھے سکے ککب الاش می میں توب أے دیکھتے رہنا جا اس کے قد موں کی گور ہنا جا اس کے قد موں کی گور میں جا ہے تھے۔ قدموں کی گور میں جا ہم تھی۔

"را دھا مجھے ہی توجینے کا حق ہے اور تہارے ساتھ زندگی نامکن ہے بہت ہی نامکن ۔"
اُس نے کہا تھا مگریں اُس کے پاؤں سے لیٹی رہی ۔ میں سیجھنے اور سوجنے کی مزلوں سے اسکے نکل گئ محق مجھے اُس جلن سے بچنا تھا 'جواس کے بنامیرے ہی کولپدیٹ لیتی تمی میں اُس کے بیعیبے علی اسی ا اِنے اب یادا آ اے وہ کتنا دکھی تھا گرمیں تو دلیوالی تھی میں نے اُسے دیکھا ہی کب تھا 'یرااپنا آپ ہی میرے لئے سب کچھ تھا۔ راستے میں اُس نے مجھ ایک چا درخرید کردی اور سجد میں لے گیا۔ کھر ہم المئیشن آئے اور گاڑی میں بھا کروہ بولا یا بولا یا بڑا گھبرا یا تجواسا جیسے ڈھے گیا ہو لمپیٹ فارم پر کھڑا دا۔ اور اُس گھڑی خوف سے میں کانب رہی تی۔ ہے میں نے اُسے کتنا دھی کرد یا تھا۔۔ گاؤں کاراستہ لمبا تھا وہ خیالوں میں گم تھا نہ ہنستا تھا نہ بولتا تھا نہ ہے پر کرد کھٹا تھا پنہ نہیں وہ کتنا خفا تھا جانے وہ کیوں آنا خفا تھا؟

جب ہم نہر کے ساتھ سے گا دُن کی طون اُ ترے ہیں تو بہل بار اُس نے کہا یار اوھا اب لم میری بیری ہو میری کو میں کو اس جا ورکو اچھی طرح لیمیٹ کو تم کسی سے کچھ نہیں کہوگ سارے سوالوں کے جو اب میں دوں گا۔ تم چیپ رہوگ مگر گھرانا نہیں میں نمٹ لوں گا۔ میں تہارے ساتھ ہوئے تیب کہ آئی گا تو خودہی لوٹ کا۔ میں تہارے ساتھ ہوئے تیب کے اُس کے تو اب میں کو دی لوٹ کا ویس کی اُل

میرے جی کوبہت ڈھارس ہوگ وہ کتنازم مزاج تھا اور اجبنی ہونے بہمی مجھے تکا بین سے بچانا چاہتا تھا۔ میرا دل کھہرے ہوئے پانی پرتیرتے کنول کی طرت لگا کھلا ہوا اور دھوب ہے ڈول<sup>نا</sup> ہوا پیار سے مندروں پربہتا ہوا۔

گاؤں کے جس آنگن میں مجھے ہے جا باگیا وہ خوب بڑا تھا۔ گھرسے ساس اور بہو کے سوا
کوئی نہ تھا۔ ساس نے بچھے ایک کوٹھڑی میں بٹھا یا تو بیرے بھٹے کے لئے آئ ہے نامجھے سدا بیالک رہے گا۔ مگرد کھا بھی باہرمت نکلناکسی سے کچھ میت کہنا جو بہوئی اور مبٹیاں تم سے ملنے اسمی ان میں مین ان سے ملنے اسمی ان میں مین ان میں مین ان کے بھراس نے بھے کہنے لاکر پہنائے ساڑھی اترواکر کھا گربہنا یا بالوں میں مین کے بھول پرو نے ملے ہے بڑنے کا لاکھا با۔ میں چہاسے دادھا اور دادھا ے دلمن بن گئ۔

ذس دن جوس نے اس گھریں کا نے ہری زندگ کے درخت بر پھول ہیں۔ ساس مجھ کتنا عامی تھی آس کی بھا ای مجھے کتنا چاہتی تھی۔ گاؤں کی بہوئیں مجھے کتنا چاہتی تھی اور وہ مجر سے بندھا تھا ہیں اس کی حفاظت میں تھی ا بنا ہو جھ اس کے کندھوں پر رکھ کرمیں کتی سکسی ہوگئی تی اور خوشی میں کممل ۔ بائے وہ جام توں سے بھرا گھر خواب میں سے محل کی طرح آ تکھ کھلنے پر مجھ سے اور خوشی میں کممل ۔ بائے وہ جام توں سے بھرا گھر خواب میں سے محل کی طرح آ تکھ کھلنے پر مجھ سے جھن گیا۔ بیب آگھ کھل تو بھو نے مادہ نجہ سیا ہوں کے گھرے میں شہر لے آئے۔ بائو نے میرے آگھ جھڑے ہے۔ بائو نے میرے اس کے اس جو شہر ہے اور ہی بیان کے اتھ جو شے میرے پاؤں پر گیری کی ان کی ان کے ان کے تھے تھا یا۔ مگر عدالت میں میں نے بیان یا

كدوه في اچالگنا كالمنا من اس كى بيرى فى بالجرسے ميراكوئى ناقد ند كار بير اس گركى بيركى اور خوش كى -بين خوداس سے پيچے كئ فى ميں اس كے بنا بى نہيں سكتى فتى - مگرمير ہے اس بيان سے شہرس ہندور اور سلمانوں ميں زبر درست دنگا مواكئ لوگ ارسے گئے گئ عبد آگ لگی گچرى زندگی الد بيث موگئ - مين جوا يک محولي نوارلن فى كہانيوں كى رائ كمارى بنگئ -

مقدم علاا دراس سرا ہوگئ مجھ ایک دس شادیں رہے کے لئے بھی ایگیا ۔ گری وہاں سے بھاگ آئ جبرایا گیا ۔ گری وہاں سے بھاگ آئ جبرایا گیا ۔ گرداس کی ایک جھاک دیکھنے کے لئے میں نے چکرل گلئے ۔ در واز دل کے ساتھ سرکو ٹکما یا ۔ میراکوئ ٹھ کانا نہیں تھا اُن دنوں ہیں بچ کی دبیانی ہوگئ اور بھیری گاؤں گئی ۔

ایسی ہی برسات ہتی ایسے ہی دن تھے سارے راستے بند سے مجید اُس آگن کے بہنچنا مقابس میں اُس کے بیج چا ہت ہی جی جا مت کی گاری کا میں میں اُس کے بیچ چا ہت ہی چا ہت کی گاری کا در کی کا کا میں جیسے میں دہاں تھی ہی ہیں میراس گھری ہی رہی اُس کی میری طرف دیکھا تک ہیں جیسے میں دہاں تی ہی ہیں میراس گھر سے کیا تا اتھا ؟

ارش میں جیگتے دیچہ کراس کی بھالی نے کہا جو تیے نے کونا تھا سوکر دیا یہ گھر براد ہوگیا۔ وہ اب کمیں لوٹ کریہاں نہیں اسکتا بھالاً کی یوں اپنا وفت بربا دکرر ہی ہے۔

اس کا وُں میں جب اُس کے المے جگر نہیں تو نُو کہاں رہ سکتی ہے۔

دہ شام میری زندگ کی اسم نے جگر نہیں تو نُو کہاں رہ سکتی ہے۔

انھتا اُبلول کا نیلا دھو ال دیچھا اور چڑ لیوں کو او لوں کی طرح برگر میٹھتے اور مجا کے جو نکوں کی طرح اُٹھتے دیکھا۔ وہی ایک بائل جو میرا دل تھا وہ ایک آبگن کھی اندھیرے میں ڈوب گیا اور سی گم ہوگئ گہر ہوگئ ۔

دیکھا۔ وہی ایک آبگن جو میرا دل تھا وہ ایک آبگن کھی اندھیرے میں ڈوب گیا اور سی گم ہوگئ گہر ہوگئ ۔

دیکھا۔ وہی ایک آبگن جو میرا دل تھا وہ ایک آبگن کھی اندھیرے میں ڈوب گیا اور سی گم ہوگئ گہر ہوگئ ۔

جب وہ جیل سے جھٹا ہے تو جل نے کہاں گیا۔ میں نے ساری عمرائی ایک چیمرے کو کئے گڑزا کو اور سی دیکھتے اُسے کھی جہتے مگر وہ تو دنیا کی بھیڑ میں رال لیگا مجھے کہیں دکھا گئے نہیں بڑا ۔

اور میں مزینوا لون جی بائہوں کو پھیلا یا اور چاروں طوف دیکھا۔

ماں نے اُٹھ کر دادھا کے گلے میں بائہیں ڈال دیں اور دونوں جیٹے فیج کردونے گئیں۔

ماں نے اُٹھ کر دادھا کے گلے میں بائہیں ڈال دیں اور دونوں جیٹے فیج کردونے گئیں۔

"گاؤں سے جوہلی خراکی وہ اسی برسات میں کمل تباہی کی تی. نا ناکا مکان ڈھے گیا تھا۔
ان مامے والور کے گھرسی تھیں نا نامسجد میں ہمیار تھے۔ ماں تراب تراپ کوروی اور جب راہ فراختک ہوئ پان اُتراقیم کا دُک تھے۔

مرطوت ویران اور اُدای می توگ این گریشان من دل سے اس اور ایک کوئی این گری اس کا کا گھر ہنلے ہوئے اللہ کا کا گھر ہنلے والا کوئ نرکھا۔ مال می کے ڈھیروں کے پاس کھڑی انسو بہاتی رہی ۔ نالی نے کہا" نشا مقدرسے کون لاسکتا ہے مگر کوئی صورت نکل آئے گی پریشان نہو"۔ ماے دلاور کا گھر نجے پرایا پرایا سالسگا گھٹا گھٹا سایس سونے کے لئے ودی کی طون عیلی گئی جہال راست کی افریس چا چا امام علی کی بوی کی باتیں بتائی مال بر کتے اور مودی کی مال بھی بھا دے پاس بھٹی رہیں۔

"بڑی بر میں بر میں دوراس کی راہ دیجی ہے اجرکہی اس کی راہوں سے نہیں گزرے گا۔
سجائے بھرتی ہے اوراس کی راہ دیجی ہے اجرکہی اس کی راہوں سے نہیں گزرے گا۔
سمائے بھرتا ہے اور اس کی راہ دیجی ہے اجرکہی اس کی راہوں سے نہیں گزرے گا ہے پوچھا۔
سمگر آخروہ کیوں نہیں آسکتا میری ماں کا چاچا امام علی ۔ یس نے بڑے گا ہے تہیں مگردل کی بات نہیں ہجھ سکتے ہیں مگردل کی بات نہیں ہجھ سکتے ، امام علی بڑے ہا گردے کا جوان کھا ایک لڑک کی بات پر اس نے اپنی زندگ بریادکردی ۔ مقدے کے بعد تمہارے نانا نے اسے گھر تے ہے منع کردیا ۔ جانے اب کہاں ہوگا۔ آئی بڑی دنیا میں کہیں نہ کی بیس تو ہوگا ہی ۔ ماں بر کتے بڑے افسوس سے یہ سب کہ رہی تی ہم چُپ چاپ بیٹم میں رہی ایمال تک کہی میں بال لے کرجانے والے لوگوں کے قدموں کی چاچی اُکھری پھر مُرغ ا ذا نیں دینے گھے چڑیاں کو کی میں بال لے کرجانے والے لوگوں کے قدموں کی چاچی اُکھری پھر مُرغ ا ذا نیں دینے گھے چڑیاں چوں چوں چوں کرے درختوں پر جاگیں گئے بھو کے اور سویرا ہوسے لگا۔

پندنہیں دل کی بات مجی کی مجھیں آئی بھی ہے کہ نہیں اور مقدر بنانے والا جانے کیا بنا آادور کیوں بٹا آ ہے۔ دیوانگی اور فرزانگی میں کمیا بار کیٹ فرق ہے۔ نا ناان با توں کا جواب دے سے جی وہ سسائل کا حل جانے ہی مگردل کی بات کیا بھیں گے کیا جانیں گے؟



فیمت مین ردیے

شانع رده . ما كسان كيول سوسائتي يراي ه

Scanned with CamScanner

## جميلهاتشمي

# اكيلاكفول

دریا کے ماتھ ماتھ علی پہٹرک بیا ڈول کے دامن سے گزرن اندھرے میں دوی موی ملکی ہے دن کی روشی بادلوں کی اللی میں مدل کی ہے ادر یا ن میں کھلی سے ری شام کولم ونگ بنادی ہے۔ لہر اور آسمان کا رنگ ادد معزب کی طرف اکیلے تائے كى تىك اىكىدىنام أداى كے رہنے بى بندھے بى يسركندوں كے تھبندى رنگ برنگ جرطیال بسیراکر لی سودمیان بی ادر مواک مرسرامط میں بی به اداری سیلے بن کا اكية تانابانا ساكيني مكتى ببر بيندول كحصبن ليك تفكاول كودط بي بادر الكيريد لسنانا سيفرول اوروريا مرك يادد نصابي كو كجنام ستاحلا عالم الول كى طرف د كھيتے بوئے دم كھٹے لكائے وات مرك كے كناسے كى تھا داول الدمرخ میدوں یان ادران ٹول سوئ بر جبول سے لکل دی ہے س کے تیجے سے دریا مائے كتن زما لال ببائ اور نكلاحلا كيام دم كهو على والى وسنوس أواره وبريان خیاول کی طرح سرطون سے دورش کرری ہی جنگل کی اس اندھیرے میں ملی گھات سے نکل کر حمد کرنے والے ڈاکو کی طرح ہے عین میں متباری فوسٹبو کی طرح عطیہ سیم جو اطانكبس سينكلى اورمجه ايادم كفشا بوامحوس مون لكنا يمتارى تخضيت سي باس مى عطيه بمم و محية أج تك مقيد كئ موسب الدمغرب مي اكبلے نارے كاطرخ ممهاداد ود-برممال وجود كالميه كقاعطبه سفيح وآدمى كريس كرديتا كفاادر مهارا دعینے اور دیجیتے دینے کا انداز جیے دریا کے کنانے کی گھاس میں اکیلا میول بو کھانکے ادراینے اکیلے بن کا حکس دلائے ادر میربے جارگ کالبادہ اور مع متباری تا ساک

مكراميث

الميمي الم كرداراد اكرف والى

دندگی کی سادی شامین منگ و نورنغم و کیف بنہیں ہوتیں مگراسی شامیر خن میں كيد مون والاسودل كومرى طرح دعوكان مب جب كدى ان جانى مصيبت نازل بدن والى مداك الكتب عبيه كيوسوكرديم كار اوراس شام هي بي مواعفا دفترسي هما يا مول ترميراي الجيالني مخايي بابرهانا منيس ماستانخا - آج ك طرح سنا كے كا ايك بجبى بوئ وسن كفى عوره ده كردل ك وبرائے ميں كو تخبى كھى ـ اس محفل ميں ميرى شركت ىزىدىكى كى الدامس كترجب يى ديرسے كينيا موں نوسادندے اسبخساد الاليے معبینی کی۔ اوادی مادد مری وادی سے اسے والی صداؤں کی طرح ادمی کے اندر سوى تا نول كوجيكان لكيس ده باد كاردات حب لك راعفا زمين واسال وحديس أك موت بي برشے فامونش اور حيب عاب منتظرے - مجے اينا الس ركا موا لگنا كارئم سمند كسام إفي أب كوفي برس اور حقردره محوس كرت وكي ی وسیق میں سینے آپ کونا چراورفنا موتا یاتے سور سے اور نے میں بول اور دنیا کی خولفبورن بنى مدى سون منى موى اور عيريول لكما عقاساذ روهي صدائي سب الكرببرب مي ايك دديا كقا وكن وروان مي من كوسيال بنايا موا الدايف الق

سإدلا

خس دفات کی طرح تمام تمنا کی الدا مدول کوبها کور ایما اس ایما تکویس بند کے کفا اور کانے والوں کے باکفوں کی لذت اور معاق بتائے کے انداز سے بے خبر کس گھڑی میں دایہ تا بنا موالخفا اور خبال کی سادی کا فیتس الدا کا لادگیاں دھل جی کفتیں اپنے نکھرے ہوئے باطن کے ساتھ حب میں نے ممتبیں و مکجلے ہے تو ممتبادی اس المیم کوامٹ میں ہے ہوئے اونا نی دایو الاکا کوئ کر دار لگیں۔

سے نے بیر ہے ای اُکتبیں کہاں مابلہ فی بی کہنے تو میں سینجا اُڈن ۔ " " مجھے بہت دور مابا ہے میری منزل قرب بہیں ہے ایپ کو ناحق تکلیف موگ یہ

یں نے دوٹر کا در دارہ کھو لتے ہوئے کہا کھا "میری تکلیف کا حبال نہ کریں ا ترکی طرح تو آب کو بینی ابو گائی نا یہ

تم نے گھرای موی نظرد سے تھے دیکھا جیسے اعبنی ادمی سے تم نے کمعی بات ى دى بورادرس نے سوچا اگرىم ايك دوسال كم كى بوتى اوميرى درى كے برابر موتى - مجھے این بنی بن اور تم میں کوئ فرق محسوس بنیں ہوا الد خوا گوا ہ سے عطبہ بھے تم جو میری سنی کواین دوان مین و فاخاک کی طرح بهانا جامنی مقیس اگریم کوس نے ادرى كى طرح كم عقل ادر برس د مانا موتائم سے متبارى حفاظت د كى سولى لينے سے تنہیں نہ بچایا ہوتا تو آج میں تمتیاری مس مگرامٹ کی تھینے نہ سوتا تنہیں یا کر س نے یوں موس کیا صبے میں مرقوں سمیار رہا موں اورا ب رولصحت مو کرمسیلی باد موادُ ل كى ترى اوركنيول كواين كرد كوس كردما بول عيب كم داس كاماك مور الدمبرى بن بسس ببدرى موادر نے نام فرننبو كى طرح تم نے تھے اپنے كھيرے سے لیا ۔ تم جاندن بن کرمیرے سامے دو در کھیل گئیں مگر نے تواعدی باتان ہیں۔ المتبادى مزل أكئ وتم في محصل سيط بيس انزكر درداده بندكرديا اوربنا الكريه كالك لفظ كي الدر لي كني من حران تقا مر موي موج كرك الداتي كم عمرى بياسي بالذل كالتعور بنيس موناحي كوستى دى الد كموطلا أيا سارى وان خواب

ادر مبراری کی ایک عجبیب می حالت کھی حوجھ برطاری دمی دیم موٹر میں ای و خوسنبو جیوا گئیں دہ تھے برنے ای و خوصنبو جیوا گئیں دہ تھے برنے ان کرنی دمی اور ساتھ می مولائی کی تا ہیں جن بردوج عجوم تھوم کی گئی دماغ میں کو کھا گئیں۔

عاردن لعدحب مين دور صسے داليس آيا تواي ميزير مي نے احبي كريمي حِيالُ رِحْنِتُكُا كُلْ اللهِ خط ابن ميزيرِيا الكيماراج لفي معلوم تنبين بيلتا مشايدين مجى السمعى كوسلجها فرسكول كاكربي في البيسنيلون خط ابي ميزيد ويجه كف . حبنين كو كھولائفا اورجن كے واب تھے تقے اكية خط كويا كركيوں ايا ہے قرار موكب مقا كولت بيلي ميرى عجب كيفيت مورى من حيي وي ان دعجوان مانا خوت مو ميرادل دورندرسے دھراكنے ركا۔ تھے ابنے المقاطق عمر تے مان رط سے من دماغ كردول برمالي كيد أكيس، إلى جيعنظى سيرده سيسركري غلط ريل حل مائة الدانطے مبرسے عکس ظاہر مول ا فرمنین علائے والاجی میں مٹرمندہ مرا علمی سے مشين سندكرو ده الماك حسب كوت كرية تك اداكر الح كاستعود منبس كعيلاده كبول الكفي گی مگرس سے اس خطاکوا محاطرے دہنے دیا۔ اور کلرک سے بات کرنے بی مصروف مو گیا۔ ادى كى ليے كام كرناہے س كى خداسے كى كھے تبين اى اس خط كور كھولئے كى بات آج تک تھومی بنیں ان مرس آنے والے کھے کے لئے اپنے آپ کونیار کررہا مقار بغيرالقاب كم بناخطاب كے محمالقار

"متهمين باد موكر نه باد مو " سيكريم

الاول ولاقرة "س نخطاك بهال تعرب كها-كباب وقوت كالوك مي المحلا يطلي المحل مي الموك مي الموك مي الموك مي الموكون كالميام المركة والماكم المركة والماكم المركة والمعلى المركة والمعلى المركة الموددة من الموكون الموكون

کھی ایسے کوئ فاص المبیت منبیں دی کھی کا بڑا ہوا با مکر المتااے ذہن میں بوگا فواه مخواه علميت جتائے كے لئے كم نے لكھ ديا موكار اپنے دلكي دھرمكن براود اي بے دقونی پر مجھے بہت منی آئ کس دن میرا موڈ بہت خوت گو اردیا ۔ گھر آگریں نے وری کو بہت عور سے دیکھا۔ موسکناہے کرمیری بیٹی تھی الی می حماقتی کرل مور کم از کم اس دن او متااے ایک جھوٹے سے اوٹ کو میں نے قطعا کوئ ایم بینیں دى اورزى جواب دينا فنرورى مجها ـ گرىمهاراية كسي مكاموا صاف موجود كفا يهلا ی عرکے اس دوری درا درا درای لوائیوں کی حافق س یوزکس طرح سے کرسکتا تھا ، دمنام ادركام كفي لكهنا برهنا ملنا ملنا مبدى بج ميرى اين بوسك مجع كعبلكس شے کا کی گئی ۔ کلب دوست احباب ۔

دددك لعدهيراكب أكطرح كالوط بيرى ميزير دكهاتفا المحالفا

" دال ده عزور عزو دنار "

میں نے جینیلاکر کا غذ کوسینے ول برودل میں کھاڑا اور سوچیار اے ارماکی کوئ سرعيرى الدداوان معلوم بران بعلم الماس اتنامعردف النان الا أنكم ميل كم لئ وقت كمال سے الدل اور اگردفت وسمى تو اس مكر من كيوں برطوں ريوس نے سوچا كركن ب أس كے شكر بر كرنے كابي نے كوئ و تطق منہيں ليانہ اس كتے اس نے عابت نے اس معرعے کے ذریعہ مجھ سے گلرکیاہے اس کے مواا در کیا موسکم آہے معلا - ایک کونے میں کھیلی وال منبر کھی مجھا کھا ۔

مگریس نے دودن اور بدخط الحما اورن فن کیا۔عام طور برس نہ ایک مست عدل ادرنبي معزدد- لوكيول كي اذع اين طرف منعطعت كردائ كي اي طرنس ميدنے بہت كم كوستىن كىہ اگر كردل في تو دلجيبى قائم ركھنے كى طر كورسے تجاد زمنين كرتانكر كيركي داحي النفات كانائل مول - اسخط كويره كر تي متبارى مُسكرامط بادائ منهادا سرايا ادر درية س دهكا متاراسرعتهاري هي بي هال كى كى لى سياه لليس اور عماراً ده سماسها النواذ باد آبا \_ اور يوس في سوجا كريم

الی بے کس جواس دات لگ دی تھیں۔ اصل ہیں کچے اور مور متہاری صورت کی لیس کئی جی اور مور اس درم کیون روع میں کئی جی اور مور کی اس کے ہیں۔ کھی میں کچے میں کے سنیں کہ اس کے اور کھی فوراً ادادہ مدل دبا۔ یہ بات مہیں کہ میں کہ اس کم کو اپنی طوف ملتفت کرنا چاہتا تھا۔ یو ہنی جانے کیوں کی منہیں ہول اور لڑکیوں کہ میں بات کروں بیت منہیں کھا جو اہ میں حائل کھا میں شکل پند بھی منہیں ہول اور لڑکیوں کا تحاف کر دام میں کا تحاف کرنا میں کا دو اور میں کے اور میں اس کے اور میں کے جواب منہیں دیا۔ بناگنا ہے یہ میں کہا کم جواب کہ میں گڑری دو اور شریطے اور میں کے جواب منہیں دیا۔ بناگنا ہے یہ حواب کہ میں گڑری دو اور میں کے لئے لیکھا موں نو خواب مواب کے ہم موکی مور کی ۔ عدد گئا ہ کھی ہی کردہ میں دفتر کے کا موں میں دکا کھا کہ کہا دا فوط کھی آبیا۔ اب ہیں کس کے حواد کا میت میں دفتر کے کا موں میں دکھی کھا۔ در پر مرب کرا سیاس سے میں دفتر کے کا موں میں دکھی کھا۔ در پر مرب کرا سیاس سے میں دفتر کے کا موں میں دکھی کھا۔ در پر مرب کرا سیاس میں دختر کے کا موں میں دکھی کھا۔ در پر مرب کرا سیاس سے میں دختر کے کا موں میں دختر کے کا موں میں دکھی کھا۔ در پر مرب کرا سیاسے میں دختر کے کا موں میں دکھی کھا۔ در پر مرب کرا سیاسے میں دخط دکا میت میں دختر کے کا موں میں داکھی کھا۔ در پر مرب کرا سیاسے میں دخط دیا اور کھی کھا۔

ای جوری برای ہے نوسٹر مندگی می موئی اورعفر می ہی است یہ موگی کونون کی تعنی کے ماری ہے اور میرادل دھڑ کا کا مشروع مو گیا۔ ایک سفتے کے بعد حب میں ما ایس مو کر کہادا دجو دھول حام ہے نون کیا مجھے حنیال تک منہیں کھا کہ یہ موگی۔ میں نے دید و انتخاب کے تون کیا مجھے حنیال تک منہیں کھا کہ یہ موگی۔ میں نے دید و انتخاب کے دید و کا کا انتقار

" آب کو تھنا منہیں آ کیا " مہاری اواز میں عبیب طرح کی ملائمبت تھی الم سے تھری ہوئ اور دیجبرہ کرنے والی میں نے کچھ لمون تک حواب منہیں دیا بہرے باس کچھ لوگ مبھے تھے ۔ تھرمی نے کہا " میں مصر دون وہ بہرموگا اگر آب بندرہ نا

بعدون كرس

وہ سادادن نون کا انتظار کرتا رہا دفتر میں ویر تک میٹھارہا یہ سوچ کر کرتا ہے کم نون کرد مضمل ادراداس اداس گھر لوٹا رہام کوبادل تھے ادر فاص حیل کیا کھی ، رد نن کھی اور دنبا بڑی سین لگ ری کھی ۔ بجے مصر موہے کہ انہیں میر کرالاوں ۔ میری نے کہا کہ کی دنول سے کم انتے اداس مور ہے موعلی آج با ہر کلیں گھوم تھی آئیں کے اور تھے ایک مہیل کے ہاں جانا ہے وہاں سے موتے ہوئے آئیں کے رباول تواسم سب کو موٹر میں لاد کر حالا۔

من ما حب خان معروف کفیں ان کی اول کوی باران موری کی رسم ہوی کے میں مساحب خان معروف کفیں ان کی لوگی باہرائی۔ تم بین اتن ملی ہوئی کہ میں دیارہ کی ایم ان کی لوگی باہرائی۔ تم بین اتن ملی ہوئی کہ میں دیکھی ان کی لوگی باہرائی۔ تم بین اتر ہی گئے " قو بی لے ہو گؤ اکر کم دبا کہ دبارہ کا ایس میں کو لے لوں گا " سنام لہورنگ مود کی میں بادلی کا ایس مناہم کے اور بولے بیارہ میں کی طرح لگتے تھے اور بولے بیارہ میں کی طرح لگتے تھے اور بولے بیارہ میں میں اور کی طرح لگتے تھے اور مولے دیں مناہم

کفتے یوم ک دوائی تبدیلی طبیعت بریفی ا تر انداز مولی ہے۔ لولیوں ہے جوان را کے کمار کارے کفتے یوٹروں ہی کھر کرسمند کی طرف مائے ہوئے کاتے مہت عجب سرکار مقا" ماحول دلاقی میں کیا دایورز اُدی میں عطبہ کی وج

كوى سے دين كر اللي بى منبيں لگ دى عجبيب يے منگم حيالات بى فواسالمى نے توج

دى ادرة بسب گئے۔ يې آب كاكيريكير بي مس كا ديك كى جيط آب اعلان كرتے بي ميں اين است منده موتاريا۔

دوم رے دن دات کی مرز کش کرنے کی و مبسے طبیعت بہت عدیک تھیک محتی فزن کی منٹ کی بیر مجھے فون کا انتظار منہیں تھا عام حالات میں کم سے ملنے سے بیلے میں جد النزاد اس رہ یہ مرد سے مادی ارت

سي صبيا لفادليا ي عقاد أرام سے كام كرد إلفاء

چیرای نے میک الحقای اورتم اندر آئیں۔ وہ کھردیر کھر ارہا۔ بیدے اپنے اب يركرفت معنوط كرك ايك كرى كاطن استاده كيا اورئم ببيوكين التادى مسكراتي موى أنكفيس أج معي بادا لل مي توقيع اين ده أس لمح كي محمرارط بادا ل ہے۔ لظاہر میں کام میں مصروف تقا مگرا ندر اپنے آپ کو لعنت الامت کرد إنفا آخر میں اتنا کر در کیوں موگیا تفاکر دواور ہے وقوت اور باگل کمی کا نون آباض سے مجھے فاص تعویت موی میں نے سوچ ایا کرس منہیں کی راسٹوران میں مے ملانا مول عائے بلاوں کا اور تھجا وں گا کر ذرا در اس اس استے استعار کا نکط انتال منہیں کیا کرمیں عجبیب رمیان اندازسے میں نے کہا" علونی تی مے کو کی کینے میں عائے بلائیں۔ اور سی میری غلطی فی اگر اس گھڑی مہسے دفتر میں بات کرے م كورخصىن كرد تباتو نومت بيان تك زيهني وجيراى سيمي الحكما كام سے جا رہا مول آدھ کھنٹے میں اوٹ آؤل گا۔ مجھتے موسے میں نے اپنے سا کقدالی سیٹ کا درواز متاك لئے كول ديا اور خود درائيور جا بيھا مور على بے توتم نے كما "كس منه سي شكر تمية إس بطعت خاص كار"

می اس قدر تیزی سے کی توج کرنے اس تطاعی ہا۔ میں اس قدر تیزی سے کی توج کرنے کے لئے تناد مہیں تھا میں ناصح مہیں ہوں گر میر مھی سی ہے کہا۔

" لکتلیے خالت کے استحالیات کوخب یا دہیں" مم نے موٹر صیلاتے ہوئے میرے ہاتھ کوزور سے میرا لیا اور کہا "آپ تھے کہ کیول تھے ہیں ہیں اکھارہ سال کی کب سے دو میں موں اور نیالے یں پڑھی مہر آپ نے بھے کیا تھاہے کہ میرے خطوں کے جواب تنہیں دیتے میے ۔ فن پربات تنہیں کرتے آپ کون ہوتے ہیں اس طرح میری بےعزی کرنے والے " لاحل دلاقوق۔ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ ادر بظاہر تم سے ابنا ہا کہ تھولنے کے لئے کما کھا۔

"آپ فلط کہ دے میں ادر محبوث بول دہ میں۔ آپ کو دانوں میرے فون کا انتظار رہا ہوگا۔ اور خط کا بھی۔ میں آپ کی مبینیوں کے برابر منر ور مہول مگر آپ کی مبینی نہیں۔ آپ کی مبینی نہیں۔ آپ کی مبینی نہیں۔ آپ کی مبینی نہیں۔ آپ کی مبینی کی مبینی کی در میں آپ کے ساتھ کی در سیوران میں میں نگست د بینے یا ہار مانتے آئی مہول۔ اور میں آپ کے ساتھ کی در سیوران میں مہین کی کھی کلفتی یا کسی اور مگر ہے جائے۔ مجھے آپ سے بہت کی کھی کہنا ہے سیمی آپ ۔ مجھے کہنا ہے سیمی کی کہنا ہے سیمی آپ ۔ اور میں آپ سے بہت کی کھی کہنا ہے سیمی آپ ۔ اور میں آپ سے بہت کی کھی کہنا ہے سیمی آپ ۔ اور میں آپ ۔ اور مین اور میا کی اور میں اور

بیں نے موٹر کلفائی کا طرف موڈ لی۔

مادادام نے کوئ بات منہیں کار بہائے مان لیے سے بہ علیا تھاکہ کم

ہان دی مد علیے بہت دور کا سفر طے کرے اُ کی ہد۔ میں بخرے میں بند برندے کی

طرح محکوس کرد یا تھا جیے کھاگ کھاگ کر کھک کر کوئ صیا دے انگے ، نیے اب

کو بے لس بائے ۔ میں نے جی میں کہا کیا دور دار لوڈ کی ہے اور کس قدر حراً ت مند میں

مہمند کی تعریف کئے بیز کہ بین دوسرے سے کھے کے منا علیے گئے۔ جیے بہیں

مجمند کو اسے میں ایک دوسرے سے کھے کے منا علیے گئے۔ جیے بہیں

میں نے کہا وہ عطیہ بھی میرا خیال ہے کہی اپ کانام ہے کہے آپ کو تھے سے

میں نے کہا وہ عطیہ بھی میرا خیال ہے کہی آپ کانام ہے کہے آپ کو تھے سے

میں نے کہا وہ عطیہ بھی میرا خیال ہے کہی آپ کانام ہے کہے آپ کو تھے سے

میں نے کہا وہ عطیہ بھی میرا خیال ہے کہی آپ کانام ہے کہے آپ کو تھے سے

میں نے کہا وہ عطیہ بھی میرا خیال ہے کہی آپ کانام ہے کہے آپ کو تھے سے

میں نے کہا وہ عطیہ بھی میرا خیال ہے کہی آپ کانام ہے کہے آپ کو تھے سے

میں نے کہا وہ عطیہ بھی میرا خیال ہے کہی آپ کانام ہے کہے آپ کو تھے سے

میں نے کہا وہ عطیہ بھی میرا خیال ہے کہی آپ کانام ہے کہے آپ کو تھے سے

میں نے کہا وہ عطیہ بھی میرا خیال ہے کہی آپ کانام ہے کہے آپ کو تھے سے کہا وہ دوسر کے سے کھی ایک کی دوسے کی کہا وہ عطیہ بھی میرا خیال ہے کہی آپ کر ایک کھی کے آپ کو تھے سے کھی کی دوسر کی دوسر کے کہا وہ کو تھے اسے کہا وہ کو تھے کہا وہ کی کہا وہ کو کھی کے آپ کو تھے کہا وہ کو تھے کہا وہ کی کھی کے آپ کو تھے کے آپ کو تھے کہا وہ کی کھی کے آپ کو تھے کی کھی کھی کہا وہ کی کھی کے آپ کو تھے سے کھی کھی کے آپ کو تھے کے آپ کو تھے کی کھی کہا وہ کو تھے کہا وہ کو تھی کی کھی کی کھی کے کہا کے کھی کھی کے کہا کے کہا کہ کو تھے کہا کے کہا کے کہا کی کھی کی کھی کے کہا کے کھی کے کہا کے کہا کہ کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہا کے کہا کے کہا کے کھی کے کہا کے کہا کے کھی کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کھی کھی کے کہا کے کہا کے کھی کے کہا کے کھی کے کہا کے کھی کی کے کہا کے کھی کھی کے کہا کے کھی کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کھی کے کہا کے کھی کے کہا کے کھی کے کہا کہ کھی کے کہا کے ک

تم پرهي چپ رهي ـ

میں نے کہا بھائ آخر کم تک مندر کے کنانے سلیں گے آب تو کم دہی تقیل کے

آپ کو مجے بہت کچھ کہناہے والتے قرسمی۔

م نے میری طرف دیجو کر کہا

" برسن ب ادريا تصحن درميال بنبي"

سيد في ما "عطيه في في آب مير النظيم الكل احبني من مال مجرب والا آدى

موں کی کیا فدمت کرسکتا موں۔ تبادی وجر اِل موگی۔

نفوری دورتک اورم الیے ی علیے گئے سی جران کھاکہ اب مانے آگے۔ اولی کی کرے گرد حائل کردیئے اور ابنا سم مربرے سے بدو کھی کر اپنے ماری کرے گرد حائل کردیئے اور ابنا سم مربرے سے بدو کھی کر دورت ائی مصنبوط می کہ میں اپنے آپ کو کھیڈا انہیں سکتا کھا اور سے مناور ہی کو اپنے سے علیم دہ کرنے کی کوشش کی مگرتم اور مصنبوطی سے ابنی با منہوں کا ملقہ میرے گرد تنگ کرتی گئیں۔ میں نے ممہالے مربر بر بالقہ بھیرنے کی کوشش کی تو م نے اس طرح سسکیاں کھرتے ہوئے کہا گھا وہ میں المحادہ سال کی حوال عود سے بول محر منہیں میرے مربر ہا کھ مرب کہا گھا وہ میں الکی حوال عود سے بول محر منہیں میرے مربر ہا کھ مرب کھی ہوئے کہا گھا وہ میں ۔

المادہ سکال کی جوان عودت مہر ہم بہتی میرے مربر ہاتھ مرت بجیری "۔ بخدا زندگی میں اس کھوری سے زیادہ میں نے کھی اپنے آپ کو خالی الذہ بہب

بایار می سوی منبی سکتا تفاکه یوسب کچه میرسرساند مورای و می و ایک ذردار شهری دمه دارا نسراور دمه دارباب تفاحس کی شومر میتی مشهور همی ادرس کی ای می ولی

لحيكس قدر بصرر توتى كانفي المنفي سيت كفف

س نے دیکھا دور دور تک ماصل برکی کا دی کا بہتہ بہب کھا ہوسکتا ہے سترم کے مامے میرا برا حال ہو جانا ۔ ہیں نے کہانا کہ میری زیرگی بی بہا ہوئی بہب کھیں کر کھر بھی مہرا برا حال ہو جانا ۔ ہیں نے کہانا کہ میری زیرگی بر بہا ہوئی بہب کھیں کر کھر بھی مہرا ری سائیت کہاں گئی اور میں کس طرح سے گرفتا دی ما جو ای بی میں بیلا آدمی کھا جو کس طرح سے بیرا آگیا۔

متبارىسب حركات بين نه تذبنا دط معى ا دريدى ده سادكى جويا كل بن كسلاني ب مھرمہرے سینے سے لگی گئی تم مرکزائیں۔ مہزاری آلنو دُل سے معبی مسکرا سی حب میں مدمیا معی آدرد سوی سیدهی ساده می ایک بے لیس لوگی کی بے جارگی کی الم دره منی سادد

المي الم دده مني من حس نے محص حبيت ليا۔ اس خام س گھرآیا ہوں تو بوی ہے کہا" آج تم کہاں تھے بچے کوچ شائ محق میں نے باربار دفتر فون کیا بہت حیلائم او دھ گھنے کا نوٹس فے محر ملے محتے ہوا ور لوط

كرينبي أك بي حيران من كريمتين كما ل الكش كيا ماك "

" يولني ايك بولية دوست مل كت أن سے بانني كرتے ميلے داوں ك باتين دل وعجب طرح اليف شكني بي اللين بي " بكرس ل الكيم المفاكر بوى كى طرت منہیں دیجھا۔ سونے کے لئے لیٹا موں نوجی جاستا حیب مرموں کی سے باتیں کئے طلاحاؤن ۔ مگراح کس گنا ہمی کمیں دور دل کے گوستے میں تفاکھ لاہی کوج ش آئ موى مو اورس كياباب عقاجوساص سمندربيبها عقاء

كي دندن تحيرة تمتالا فون آبا اورزي كوى خط مين مضطرب مجتبي تمتماري فوسند کوانی سین میں امانت کے اوجو کی طرح بھیائے اپنے کاموں میں لگ گیا۔ کم سے ملے کاطریقہ کوئ بنہیں تفا اور تم سے بات کہیں موننہیں سی تھی۔ تم حامے کو ان مخلوق

كفنس كرغائب موكئ كفيس

بیدہ دن اصطراب آمید دہم کے بیدہ دن بہاری کی خبر کی منا بیدرہ ون گزر گئے تو مہاما فون آیا۔

"میرا ایک کزن آیا مواہے اس کی دھ سے داتا موسکا ہے اور دی ون" سي نے شکایٹا کہا " کم از کم فون نو کر سکی تقیں " ادركم نے كما كفاء استظار كا الميہ يہ ہے كده سب كولير بنى يراثيان كرتا ہے اگراب كمين نوس أب سيسلنے أول الدكن كهي سائقلاك رخيرس أول كى "اور کھٹ سے فن بندکردیا۔

ين دليبود إلى من لي معطيا والك اليه أوى طرح لك دا عاصب برارى دىنائى مد مجة خودا بناديدهم أياران بندو داول كى بندره ب أرام دانول سي مج ركيا كجريني بتيا عقار بن كياس كياس كياس كيا وكيا عقار بيرے عزم ميرے ادادے ايك الفادا سال کی و خیرالای کے باکھتوں برباد سو گئے۔ اس کا دجود مبرے اطلاقی نظر ہوں اور خددارى كالذاق اردار الا القارس الك در حزيد علام ك طرح اسك فون اوراس كي أفاذك زم كست كف ترستالفا ده تعلادے كى طرح حب جاسى كھى مائب عالى من ادرجب على في دكهاى دين من بننولول عينهزادول ميطرح بس بمبل رما كفا اور دہ عفد درجادد گرن حب جی جا متا کھا تھے عبدای کے کنو تیں سے بابرنکا لی کھلان

الله ادر كير محم اس كونس بي كيديك دين لمن -

حب دن م كون كوك كرائي والكفيس بي مبع سے دد برتك دفتر سي مر أسه بركان لكك بعضا كفاحب عيك الفتى اورجيراي أما مين موجينا بركم موركي مہادا ون ایا کم کالج میں موسی ڈرامہ کی دبیر ل موری ہے۔ اگر می اسکوں تر منہیں وال سے لے اول حِرْبُرُ توسی موا گر حوِبُکم ون بند رحکی مقیں اس لئے کالج ك طرف ميلائم أني بال معبرے موئے أكب الميه كردارى صودت اور أكرميرے ميلو بي بيني منهاري الكول كيني سيم كرامي منهاي وخارد ل بي الي اي اي متاك لميرسياه بال المادرى طرح متاكر دكيل كف م ح مناست خولعبودت رنگ كالب سيناموا مفاأس كاعكس مناك حيث كوسى ديك ديتا مفاجع بيتم مني مونبركا دنگ موسزدنگ تجے لگا جيے مے نبري ركھا ہے اور اب كوئ دم مي كرك والی ہو کھروے موسے یہ زہرمیرے دگ دیے بی کھی مرامت کر گیا۔

مے نے اتنے داؤں کی عبر ماضری کی معذرت نہیں کی کھے بہیں کہار میرے سینے ر مرد کھے سکتی رہیں۔ میرانام ہے کر دیکارتنی اورمبرے سینے سے لگ جائیں۔ جیسے یعنی ممتات بال موسة دال دراف كالك حفد موا درسي هي أس درامي كوي كردار موں بہایت غیرام سا۔ اسلى تحقيمعلوم نہیں عطیب کم كركم السے اس درا مے میں بو

میں کہاری ذات کا المیہ کہوں گا ہیں نے کو ن اگر دارادا کیا بیتے دقتوں کے ائیں کوپ
میں کہ دارمرون حوکتوں سے بنا آپ واضح کرتے بھے مگر میری سب حوکتوں پر تو کہا اوا
افتیار کھا صوف بھہا لا اور اب میں بھا اسے حب جا ب اندھیرے ہیں سے آلے اور اپنے
مرائھ لگ کردو نے دہنے کا عادی ہو حالا تھا۔ فالی الذہب میں اگر جا سہا کہ دینے آپ
کہا اے مرر یا بھ تھیروں مہا ہے بالوں کی خوشہو سو تھوں 'کہا دائھی میں جاتا آپئے
دیتا ہے جو دوں توب ناممکن تھا میں معمول تھا اور تم عامل تھیں۔ حب کم تھے جیوٹ دیتا ہے ہو اور تی مار کو دیکھیے دیتے۔ میں بات کہا اور تم میرے مذیر باتھ دکھ دسینی اور میں خاموس کی گھیا در تا سے میں اور میں مہاری طرح مبھا در تا سے میں اور میں مہاری طرح مبھا در تا سے میں اور میں مہاری طرح مبھا در تا سے میں اور میں مہاری طرف سے کھیا
میں حب مہیں دیکھے اور تا سے طے ذمانے موگئے ہیں اور میں مہاری طرف سے کھیا
مائیس تھی موجو الا ہوں۔ مجھے آج تھی معلوم مہیں کرتم کیا ہو ۔ مہاری طاقا توں میں
مائیس تھی موجو الا ہوں۔ مجھے آج تھی معلوم مہیں کرتم کیا ہو ۔ مہاری طاقا توں میں
مائیس تھی موجو بلا ہوں۔ مجھے آج تھی معلوم مہیں کرتم کیا ہو ۔ مہاری طاقا توں میں
مائیس تو تی کی بدائی تھا کرتم سے کھے دوجھا جانا ۔

مہانے کالج کا ڈرامہ مم تھی دیجینے گئے تھے۔اسلیس میرے دوست مجھے کھینے کرنے کئے میں میرے دوست مجھے کھینے کرنے کے کھینے کرنے گئے میں جانا مہیں جا ساتھا۔ مگر علیا گیا۔ حب حب م اسٹیج برائیں ہال تالیوں کے سورسے کو بخ اکھنا لوگ کس اختیا ت سے مہیں دیجینے کہتے میرے درست

نے کہا۔

سریامن بارد کھو کیسی اولی ہے اس کردار کے لئے کتنی موزوں ہے کم اگر یہ مانتے کردہ کون ہے تو اس ڈرامے کا بطعت دوبالا مرمایا۔"

می لے کمائم اسے مانتے ہوگیا؟

میری اواز کا اصطراب محرس کر کے مبرے دوست نے مرطا رہا بگر حیرت سے مجھے دیجینے نگا جیبے اس بے مینی کی تقاہ لینا جارتا مہر۔

سي منزمنده ساموكر تعريب بالمن ديجين نگار عطيه بيم ميرے دل مي ساك

فيمرأ كفايار

مس دن بن نے فاس طور مربہت دن سیلے سے ی غیر ملک میں علی دالے

دوست کے ملدی بی گھرام ہے ہے کی جائی مانگ کی ہی ۔ میں کی دوں سے مہامانظر کھا۔ تم نے ملدی بی گھرام ہے ہے ولیے ہی نون کباکریم آنے والی ہوا ور تھیے دفتر میں مہیں کے لول۔ دہ اسٹا ہیں ہے داہ سے بہت در مقاس نے دہاں کئی مکر مگائے گرم نظر منہیں اکبی جب میں الجس مو کر جانے دور مقاس نے دہاں کئی مکر مگائے گرم نظر میں مارک کی مراک کوشک و مشب دالا کھا اور لوگ کھے اول موٹر میں گھری گھرای اس مگر کے مکر لگانے دیکھ کرشک و مشب سے دیکھ رہے کہ کہ میں میں نے دور سے کھائی موئ ای موا در در دادہ کھول کر میرے میہوس معظم کئی میں نے اور چھا۔ میہوس معظم کئی میں نے اور چھا۔

معطبہ بگم مبرے عملادہ اور کتنے لوگ آپ کو حافتے ہیں: "آپ کے علادہ بہت سے لوگ مجھے جانے ہیں مگریہ آپ کیا لوچھ سے ہیں۔ کیا

آپ کومبرے مواادر کوئ نہیں جامنا۔

میں نے موال سرطرے سے میں جاستا تھائم سے تنہیں او جھیا تھا اور تھیبر ہاکس نے کے اس میٹ میں شام مہاری راہ دیجہ رہی تھی ۔انسی مہیں مبہت ملوبل مرات طے کرنا تھی اور میں بات برطھا نا تنہیں، جاستا تھا۔

کونے گا۔ مہادی محبت نے میری دندگی کوئی علاا در میرے جینے کوئی امنگ مجنتی کھی مہانے کا افری کے بیٹر کا دندگی کوئی علاا در میرٹ ادر مرت اور کی کا دند کی کا دند کھی مہانے کا افری کے بیار میرک کا افری کے میں دورا کھا۔ یہ ان دنول میں کا در میرک میں اور میرک میں ہے ہے مامرکھی۔ ادد گرد میرے دجود کا اعاطم کے تھیں ادر میری میں ہے سے مامرکھی۔

ادر مما المسلة ميرے عذبات ميں و مممراد سدا سواسے وہ دما اوں کے گردنے سے ميرا موتلہے۔ سب متا اے ساتھ مبت حلا سول ائن دورتک کرمیرے ما دُل سی اب اور آ گے مانے کی سکت مہیں ہے۔ مگریم نے مجھے آگے دیلایای کیاں ہے۔ حب مج سے لاقات مدى ب قريم دردد ورد بل مورى فيس عمارك ألحو لي كمائل مرن كسى المناك بي كيمي اور وه مسكرا مطحس ي ميراسب كيوسرليا مخارم في تحييد ون سہر کیا تھا ہے کے کوئ اطلاع آنے کی مہیں دی تھی صرف ایک نوط لکھا تھا۔

" دائ فران وصحبت شب كى جلى موى "

میرادل اسکود کھے کر دھو کا مہیں میں نے سائے خطوں سے الگ آسے اپنے سامنے ركوليا الدسبن ديراك بإطنارا ببال تك كرحردت ميرى الكورس دهبول ك طرح المعرف لل محمير الين جبر مرى محدوس موى كيامي دور بالحقا ومتمام فراق كى د اتی طویل اور منامے دسل کی تھوٹی اتی محتضر مواکرتی تھی کہیں نے اپنے آپ کواس

مایخ س دهال ایا نفار کیاس متابع نے برینان تفار

د در كرماس نكلت مى محد مل كيس منطبة ي مم في ميرا المقد مقام لياسي بھیٹرس موٹر ملاتادم ادریم نے سامنے دیکھنی موی حیب میاب سوبہال رس ری نے مبرے سبنے براننے النوبہاتے بن مگردہ كيف دان طركة النوسف دو كھراى ل بيليے كى دوسی کے آلنو ، حالے کبوں مجھے ابنادل سمنا سوالگار ہم دداول سے سے کوئ مہیں اولا - الس بے م سے مبہت یکھیے رہ گیا اور استے گہرا نیلا ہے یا یا سے کرال مندر كروسي في ربا عظ المرب عفد در داد كى طرح معينكاد رى كتيب الكي ملاقا فذل كى طرح كم في ابنامرير مي سينبيل لكابارج ستايد مم في كيمي زكين كانم المقادهي لهى اورس كيب غفرير بلط كيا- عمادے قرب سے سرت اوا آخر ميراكيا حق تفاع ميد مہادا وجود مجھے خوسی دیتا کھا میرے لئے سی کا فی تھا۔ بید نے م سے س ملول فاموی ك وم منين يوهي - س نے اسے دوں ميں فدرت كى طرح منالے بدلتے ولكوں سے مطالعتت بيلاكراكم الدنحي رتممارى محميث يرلقين كقا اورزي بي لفيني كمري

بب کر گھ سے کہا تھا " دنیا میں ہاکس ہے علادہ ادر کوئی عگر منہیں ممند دسے مجھے اب خوت آنے لگا ہے کیا ہم اور کہ بی منہ میں جا سکتے ۔ مجھے اس شہر کی نگا ہی بیس کر دکھ دیں گی میں بیاں ایک کمی منہیں در کھ دیں گی میں بیاں ایک کمی منہیں در کھا جاتا ہے ۔

" مگر کیول طلیع بیم " میں نے بہت سمہت سے کام ہے کر کہا یہ سمندر کو شروع سے میں نے شخب کیلہے اور میں سوچیا ہول یہ ہمیں ہے۔"

الم بليخ سے كفرى اوكتيں۔

### كرف كاكوى من كنيس"

ہم برسوں سے ساتھ رہنے والے درستوں کی طرح ایک دوسرے برالزام دھر سے تھے عطیہ تم الحفادہ سال کی حمال خورت تھیں اور میں بمتمالیے قدموں کے نتا او پرکئی دورنکل آبا بھاریہ بمتمالیے قدموں کے نتا ن بی تھے دونہ تم میری منزل دمقیں مس ممتارا سہارا نہ تھا۔

عظی ہے ہیں نے کہا میں شکایت تہیں کر رہا میں صرف اس سورت مال کی مات کرتا موں مہالا خیال ہے ۔

میری بات خم مر نے کہا تھا ور مجھے سہا ہے کی مزودت کھی اور مجھے سہا ہے کی مزودت کھی اور مجھے سہا در میں اور مہال کا اور مہال کی میری اور مہال کا اور مہال کی میری اور مہال کا خری ملاقات ہے ۔ میں نے مہیں دل دجان سے جا باہم می مجھے مہیں جا ور میں کیا کہوں ؟

المراح ا

والقريم في المحارية الماء

ادرس مہانے قدوں کے نشانوں بر جلیا مگر جا ہمیں مزل نہیں ہے کھیلا ہیں ہی ۔
یہ تو زندگی کی داہ ہر جلینے والے دیتے ہیں جن کی درشنی ہیں داہ طے مون ہے کھیلا ہیں ہی وجود کی دوشنی ہیں کتنی دور میں سکتا بھا؟ اور کون ما بنا عبد ہمیں کی مزل کہاں ہے ؟
عبد اس کی مزل کہاں ہے ؟
مرحب بھی نامعلوم فور بنوئیں تھے گھیرلیتی ہیں ہیں اکیلا موتا سول تو تھے یا د مرحب بھی نامعلوم فور بنوئیں تھے گھیرلیتی ہیں ہیں اکیلا موتا سول تو تھے یا د مرحب کے اسمان ہر تھیئے ۔
اُن موعلیہ بیم گھاس ہیں سے جھا تکتے اکیلے پھیول کی طرح مغرب کے اسمان ہر تھیئے ۔
مرتب الرے کی طرح ۔

جميله بالتمي مے اضانے اددوا فیانے میں ایک امنساذ کے جاسکتے ہیں ده صرت افساء نگارى ئنېي ملكه ايك منفردنادل نگار تھي ميں ـ جميله بالتمي كي دومشهور تخليفات الاسهارال قیمت ۱- دس رویے فیمت د جار رونیب من كاية ومشتاق بكر يوسملان دود راجي



المر الم

قیت ۴ روپلے

شانع كرده - ما كيستان كلچر ل سوسائتى - كراچ م

# ایک پرانی کہانی

مندر کی گفتہ ال ایک سار بج جاری تھیں اور یہے نیچ بھیتے آئے بادلوں میں شام کا الدھیرا ہوا کے ساتھ گھل دہاہے کو کو کی کے سامنے آم کی ڈالیوں میں بڑی برم سائیں سائیں ہوری ہے جیے مندر کی بچ جا میں بول کی پراتھ ناجی ملنا جا ہی ہو ۔ دور کی درخت پر کو کل بول دی ہے ۔ اس کی کو مؤکو ہو کی گو بخ جب بھم جائی ہے ۔ توسنام ادر می سنسان لگنے لگئ ہے ۔ ہمیکے بتوں پر بوندیں ٹرپ ٹرپ مورے ہوئے ہوں گر رہی ہی جیسیا ندھیر کو سنام ادر می سان لگنے لگئ ہے ۔ ہمیکے بتوں پر بوندیں ٹرپ ٹرپ مور ند نے سے کھی کھی مل میں اور میراندھ یکار میں واہ میں قدم الحقاقا کوئی واہ تلکش کر ناج اس اور میراندھ یکار میں واہ تلکش کر ناتو ہوں ہے جبے کوئی الحجے تاکوں کو الگ الگ کر ناچا ہے ۔

البياية

مكيا بيوين دادا -

مر كيوبنين يوبني متبين و عجمع علا أيا تفاكتنا اندهيراب اور تفند ب جائب بنين پوگ يا

جبین مرف بنا ای کا طون و یکھے بنا اے مومن واوا کہ دی ہوں تو اسے بہت چل جاتا ہے کو میسے میں برا دای کا اکیلے ہن کا این ملطیوں کا اور جا ہے کا ہے کا برجھ ہے۔ مجمع معلوم ہے اب اپ کسے میں جا کر دہ آ ہیں بجرے گا اور کسے میں جا کر دہ آ ہیں بجرے گا اور اس میں کا بیا ہے کا جہنے کر دہ آ ہیں بجرے گا اور ان میں میں کے اس میں کے دہ تا ہی کرے گا ۔ کھاٹ پر میری کی مشکق کیا آئی بڑی گئی الن بڑی کی الن برائی ہوئی کی الن برائی ہوئی کے دہ سر میں نے دقت پر نسور ماری کی ۔ پر بریم کی مشکق کیا آئی بڑی کئی ہے جا دوم جا اول ہے کا در سارے محلول کو ایک ہی کھو کر اور کو اور مہنیں آئی سکتی پر الن جو اور مہنا ہے گا جو تو بھر کہتیں بہت جا ہے گر در سارے میں ایک ہی کھو کر اور کو اور میں ایک بہا ڈی چو کئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

موں اور مجھ ورنے ہورگ ہے دگوں کے بہت ہوئے اور فوٹ ہی پیمر مجا اور اور ملے ہے بہل بہل اور روان ہے۔ بچے رنگ برنگ کی بڑے بہنے اول کے ساتھ اچھلے کو دتے بھے جارے ہیں مروائی عور تول کوئے گھوم رہے ہی پر توری ہی کے جبرول پر کون ہے بہلی موئ زندگی کا احساس ہے بن گی آ تکھوں ہی سہنے ہی بہن کے گردی ہے۔ گرول میں روشنیاں ہی اور تو تی ہے ۔ کوئ سے میں مجھے کہتا ہے بتم اور بی او پر کس مورک کو دھونڈ نے جاری موسورگ تو مہت نے ہے ۔ وہ جہال سے تم آگے لکل آئی مو۔ اور میں جو لئے اسے اور کی موسورگ کی جو موٹ ہی آیا تو موسون دادائی میں باکہ کر مرد ہاتھا ور بہاسو تے میں ڈرگئ موسونگوان کا نام او۔ پانی بڑے بہروہ مہت دیر تک موسون دادائی۔

سويرے جانے برموس وا دارنے مجے كم تبيائك سينے ديجه كرا دى كامن كياسكو تنب - آج مندرس جا وادر الا كان سينكني مانگورو رنفناكرو "

اے اتبی طرح بہت کھے نعگوال پر تیبن ہے اور کی شکی پر بی رکھی مندر میں گئی م ل اور در کی شکی پر بی رکھی مندر می گئی م ل اور در پر کھناوں کو بھے در پار مقادر در سندی گفتیوں کو بھے دو کی نور کی گفتیوں کو بھے دو کی نور کی گفتیوں کو بھے دو کی نور کی کھناوں کو بھی ان حالی مشکیتوں کو بلایا حالے دو۔

باداول میں اندھیراگس گیا ہے کوئل کی کو کہتم گئے ہے۔ مواڈالیول میں سے بن کرنی گندری ہے معیقے تجدل پر بنائد کے وندیں پڑری برید حرتی کی کنواری باکس مونے جونے وندول میں کالبتی عاری ہے۔ مساوتری "۔

مجھے سے پادا ہے یہ پار تو بہت دورے آل جان پال ہے۔ سالوں کے اوپ سے بہت چھے سے اور سبت نیچے سے بہآ دازیں اور جا بیں جمیرا چھپا کرری بی اسل میں میرا دیم میں ۔ ان کا اور میرا محری رشنہ بنیں میرا ذکی نئے سے کی کوی رسٹ تنہیں ۔

مردبوں کی شاموں کو جب باد اول میں سے کوئی تارہ دکھائ نہ دیتا ادر مال رموی میں لگی ہوئی تو مون و آن و آن ابن کو تھوی کے باس بھاکر میں کہا بنا اس کسنا کہ مجھے کہتا ہو گیا اگر میں دکھیو بڑے موکر متنبی کی کو جا کرنا ہوگی دھیا ان مگا کر انکھیں بند کرے یا تق جو کرکر۔ اگی شکتی ہے اگی دایوی ہے اس بھی اور کی جا تھ جو کرکر۔ اگی شکتی ہے اگی دایوی ہے اس بھی اور کی جا تھے جو کرکر۔ اگی فیز ترکر لی ہے۔ اور می سے کہالی منے کے اپنے میں اگی کو برنا م کرتے۔

ی قوفود الی مول می نے اپنے گردم سے کو عبادیا ہے ہے ۔ اپی ماری کر در ہوں کو راکھ کردیا ہے ۔ اور نے کردی کو کری پہنچ سکتی ہے۔ اور نے کو کو کو کا کہ کی کو کری پہنچ سکتی ہے۔ اور نے کو کو کئی گرد کے اندھ یکا در کم کی کرمشن نہیں کرسکتی ۔

יציטטטבי

مگردہ این کرے میں جاپ کر رہا ہو گا اوریہ پارمبے موٹول کو کہاں تیوسکتی ہے۔ میں کی کوئی بنیں پکارسکتی ۔ کی کوئی بنیں پکارسکتی ۔

موم و آداسلا کی طرح کہانی سنانے لگے گا۔ دیجو بیٹی تم ساوتری اس لئے موریم دیو تاؤں سے میں دوروت کی دادیوں میں کم میں دوسکتی ہوتی توموت کے دیوتا بم کا بچیل کرسکتی موتم ان بھیرے داموں ادر دوت کی دادیوں میں کم سے اپٹی بات منوک کتی ہے۔ دمین دمین ساوتری۔

عنن موت كى مانندزېردستىپ.

کبانی سنتے سنتے میں بوجھاکر لی کیول داوا تھالسا وتری اتنے اندھبرے میں بادول کے اوپر سے گذر کر دیوتا کے بیچیے کیے گئی تھی۔

حب بيلې بار ل دحر مجے ماتو ايسانگاجي ميے اندک گري کمل ري بي يري م تاكميل ي

میں دو اک گینوں اور ہوں کی مرسوا میٹ میں ال دی و آئی اگر اپنے باز دہ الاول میں مجر تی میری طون سکو کومیے بازور الاول میں مجر تی میری طون سکو کومیے بازور الاول میں مجر تی میری طون بڑی حیث اور تحقیق ۔ بابا کے مرف کے بعد اسنے مجد سے مرف ایک بارکہا تھا "ما و تری الا گھرکا مال اور شال مجہارے دم سے ہے یہ بار سے بعائی تو بڑا معبلا ہو کریں میں ذمر دار منہیں برتم لولی ہو۔ گھرکا مال اور شال مجہارے دم سے ہے یہ بار سے بعائی تو بڑا معبلا ہو کریں میں ذمر دار منہیں برتم لولی ہو۔ آلاوی سے جی جا ہے کرو برمیرا خیال رکھٹا "میرے انگ انگ میں ایک گیت رہے رہا تھا ۔ مرکی و دور سے بی بات کرتے میں مجملا کہ ہے میں میں ایک گیت رہے کی طرع میرے انگ رہا تھا ہے میرا را رسیب کی طرع میرے انگ رہا تھا ہے و کی کوشش کی ہے۔ انگ در برطوع دہا تھا ہے موری کی طرع میرے انگ در برطوع دہا تھا ہے موری کی طرع میں نے برایک کی نظوں سے جہانے کی کوشش کی ہے۔ انگ در برطوع دہا تھا ہے میں نے برایک کی نظوں سے جہانے کی کوشش کی ہے۔

مبائے آئ مُرل دہر کہاں ہوگا۔ اپنے بال بجول میں گھرا اپن دنیا میں لگائے کیا معلوم کرلیک اکسلے گھرے اندھ یے میں حب بہت کی جا ہیں اور سائے اور وسیم میرا پجیا کر رہے میں مجھے مردن و ہی باد ارد ا موگا کیو کک مرلی دیمرکو کمی میں نے مستنے وال بنیں محجا۔

مجے اپنے ذہن پر ابی لیا تت پر نازی کا بی کے بحث مباحق میں بی سے سرام لی دہر کی می افت کی ہے۔ مباحق میں بی سے فلات کوری ہوئ ہوں۔ وہش سے ملم سے طاقت سے میں لئے اُسے ہرائے کی کورٹین کی ہے۔ اور است میں بارکون گیا ہے ؟

مُرلی دَبِرِی دہ سکوام الم جی دھیرے مخا اور لیتین مخا مجھے اس کے جہے میں سب سے دیادہ میں کا مہر کی دہ سکوام الم جی اور ای کو میں سے دارہ میں اور ای کو میں سے مارہ جا ہے۔ آج سوچی ہوں تو لگنا ہے مرد تو بچے مہم تنہے میں کی بات ان جا دُتو اسے تلی مو فقت ہے دہ این برتری کو فو شنے دکھینا بنہیں چا مہلدہ مجمت میں مار کھا مسکنا ہے میں اسکا میں مورد در دے تو اسے تو اسے بریم اور جا مہول مرایک منے سے تین الله عبات ۔

ي اي فتح بر كمن مُرلى وَمِركوا مِناحَ محبي ري-

کھر حب کا کا دا فیستم ہوگیا اور ہی ہردن یہ انظار کر ل کمنی کہ وہ آئے گا اور کے گا سارہ کی اور کے گا سارہ کی ا اب ہم اور تم سلاکے لئے اکٹے اور ایک ہی راہ ہم صلیں کے قویوں ہوا کہ اُسنے کہا مس وہ تری ہم ہمری ہم ہیں و دوست اور سائق ہو کہ ہیں ہے سکر فوئ موگی کویں کہلا سے شادی کرد ہا جوں یو د مہیں فوثی تنہیں ہوئ ۔ کملا تو مہیادی کی دوست می دہ مہیت بڑا می طرح ہے ہی شا بحث مباحثوں میں ہمیں بول کی ۔ پر دسوی گھر میں لگ کی ہے اور اس دھیرے اور محبت کے ساتھ بال بجی ل کو بال کی ہے۔ ب سے میری ال نے مجم بالا ہے۔ کیوں کیا میں نے متطالط کوئی ہے۔

می اندمیرے میں کئی اور دہ لیپ کی رکھنی ہی مخایش م گہری کئی اور گھر می مال کے سواکوئی بنہ مخال سی کا اندھیرے می مخال کی اندھیں ہوئی ہے مخال کی اندھیں ہوئی ہے کہ دہیں اور وہ اندھیرے میں میرے اڑتے ہوئے رنگ کوئنہیں کے مطرب مسلما تقامیر ہے اندھیا کا مختلے مورہ کتے اور مردی کے باوجود میں کہ اندھی پر لیسینے کے قطرب منتے ۔

محصر مہت دیرجیب و بی کراسے کہا۔ ال تو بتاؤسا و تری کلاکسی رہے گی ہیں اس معالے میں منباری دائے کو این ال کی بی بہول کی اور باتی دوستول کی دائے سے ایم مجتبا ہوں بہتاری إلى اور دیم محساری بات مطے کروں گا۔ بتاؤنا ۔ دیم مسادی بات مطے کروں گا۔ بتاؤنا ۔

تب یں نے اپ اور کو کو کہ میٹا۔ اپ ٹو نے عزور کے کو اے اپ دل کا کو ہیا اپنے دیا کا کہ ہمیا اپنے دیا کا کہ ہمیلا مواکور اور دنیا ہے آئی لگی کہا سمتہائے کے کہا سے وزوں اور کون لڑکی ہوگئی ہے مجھے تو فو د کملا بہت المجھی گئی ہے۔ پر ماتا تہیں کا میاب کرے می کملا سے موزوں اور کون لڑکی ہوگئی ہے مجھے تو فو د کملا بہت المجھی گئی ہے۔ پر ماتا تہیں کا میاب کرے مرتی دہرنے لیے تھنڈی مائس ہمری جیے اطمینان الاسکون کی آخری حدوں پر کھڑا ہو کرمور گ کو اگر کرا وی موروں پر کھڑا ہو کرمور گ کو اگر کرا وی موروں کی کہ ہو۔ پر یہ احساس می مقالملاک آ مکھیں بہت پڑی بڑی ہوری ہیں ہی بران میں حیا ہے اس کی اگر اور میں ہونے کے ایس کی ایک وروں کی گروں کی ہے۔ کہ سری بریت پہند ہیں۔ جھی دھی دی کرکی کو دی کردی ہوں کرکی کو دی کو دی کو دی کردی ہوں کو کردی ہوں کو دی کردی ہوں کردی ہوں کردی ہوں کردی ہوں کردی ہوں کو دی کردی ہوں کردی ہوں کو دی کردی ہوں کردی ہور کردی ہوں کردی ہوں کرد

دە بېت دىركىلىكى بائىرى را دادرىچرىلاگيا ـ دە اي باتولىس اتنا مومىت كەر سے ميرے كم بولنے كابية ى نېيى جا ـ

اُس دات میں نے دو دھوکر اپنے دل کونتلی نہیں دین چا ہی۔ میں نے کچے سوچا می بہیں پر میں ساری دات میں ان کو میر ساری دات میں ساری دات میں ساری دات کا در این ساری طاقت ل کو میر سے اکٹھا کیلاندگی آخر حبک می توہے چاہے دیوتا کول سے میں ادر چاہے عام آدمیول سے چاہے اپنے آہیں۔

مُرلَ وَہِرالِكِ بِرِّ عِلَى مِن النام مولِّيا ـ كملاجب كمي الله كيم الدوم الدومال كو ملنے آئى ق مجھے يول لگنا جيے دونوں مھے ٹوٹا ہوا د تھينے آئے ہول ۔ مُرلَ دہرنے آخر محبے كن شكتول كا بدلاليا

القاء آخري مبيت أدى كى ولى ب

آج اپنے ساتھ ماب کاب کرل موں تو گلاہے مجومی دھیرج بنیں تھا مجومی اپن ہارمان النے کامٹ کی بنیں تھا مجومی اپنی ہارمان النے کامٹ کا بنیں تھا۔ لیے کامٹ کا بنیں تھا۔

آم کے اُور کی فرمشبومیرے بالوں میں میرے سائٹ میں میرے کرے میں امر طون معبلی ہے است،
مرحال جو ل تو انگلیال مھیلے بتوں سے معبو جاتی میں اور ایک بوند شرب سے میرے یا تھ بر آن پڑی ہے
کے سرکا آن ہے ؟ میں جو آب کی مول آپ جہب اور آب نئب مول آپ برا دھا اور آپ معبادات
مول دیں میں برشے سے زیادہ اپنے آپ پر لفتین رہا ہے۔

مارنس يحبوط في معلوان أو ما ناب يه حبوث ب.

حبب مُرلَ دَبركا بياه موا توسى نے پھرد محيامال ميرى طرف بلى گرى نظرول سے د محيق اس كے ليج مين دكم كيسا عدمائة الكيك لى مولى - ان داؤل ميرى تعولى مين كنتى يے بائ مكول ياك كيا تقااور مارے دمشتے كے ايك بجائ كے دوست سے الس كا بيا ہ مى مونے والا تقار مال وني دما كتى ميراتوى ماستالها بيليترك التيليكر لتترى بارى التيرابان العيب يواتى برا مى عى بير تو محمد داردى مى بنيل كرسكى اور بجرتيرى طرف سى ذيول مى مجمع كوى فكرنبي " كنى كے جوادل يس كارى الكے ده ساڑھى كے بوسے اپنے آنو بو كبنى اور باتيس كرتى حالى - س آن دان ابنے آپ سے برار زیادہ سے ذیادہ خوسس مولے ادرخوس رہنے کی کوسٹ کرل کئی تو محبے بہت معول می ، گرابا می میے محوی موی کا بودا موجب دہ دلبن بن نز اس کی اسکمیں ادر مى برى باى تى تىنىس ال كے چېكى بوشى كى ايك مىك كى جو اندر سے بدا بولى مىجىب اس كو وداع كاياعلف لكا فؤده موسے موسے روري مي اس كى الكموں كاكا على اس كے حيد يربتا عاريا عادران اس كرريمى كنني دكيماس كالكار الراب وكوى الوكمي حاري ميمي كونوداع بو كرعانا پراتاب دي دوننين ين ال مار عمياي جي عيى جي التابول براد سے ايك ستون مے ساتھ لگ کرمز جبیائے کمری کمی داب برا خوش خوش اروں ا در مجودوں میں و کھائ می منیں دیتا تھا اور پیرکنن بہے روپول کی بارش کرنے دہ نوگ اُسے اپنے ساتھ ہے گئے اور کا تک کے الا الحالة منانا بالع كري كومتاريا - به ويال بالربني يردل ك اندر كن مارى عابي جریں نے معبلادی مقین میرے بھیے ایک مرکز نک آئیں اور میر باہری وٹ مائیں ۔اور کانے نامی داور کانے نامی داور کانے ناموں کی جاپ ناموں کی جاپ دیارہ اداس کرنی می ۔

مگری نے کہا میں تو اکبٹے تا ہوں میں تو داہا و سے مجانی ہات منواسکی ہوں ۔
مگری نے ایتے پر چھاتی
مارے دہوتا جو میری مانگ کا مسیندور مختے اور حن کے باؤں کی دھول میں اپنے ماتھے پر چھاتی
اور جن کا انتظار میں ان کے گھر میں کرتے ۔ کم بولئے اور دھیرے سے بات کرنے والی لواکیوں کی تمامش
میں آگامش کی دومری طون لکل گئے ۔ ایک الیے ہیرے کی طرح جے خرید نے کی طاقت کی میں نہو
سے میری عرف دیجا ہے اور میردومری جیزوں کی طرون منوج ہوگئے ہیں۔

"מפתי כונו"

"كياب بيا"

منے مجھے کیمی کیوں بنیں بنایا کرستیہ وان کون مقاحب برمادتری مری می ۔

اسے ادمے بیا جھٹنے ہے آج تک تو متبیں کہانی مسناتا آیا موں اور املی بھے متبیں یہ میں بہدنیں یہ میں بہدنیں میلاکر وہ اور امرائی مرائی کا شخوالا۔

رئم کسٹکق مہان ہے بیٹا۔ یہ بریم کسٹکق تمی ساوٹری می جس سے اس نے داوہ اور اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس

ادریول مواکر حب معبلوان نے ماری شکتیاں دیں توپریم کی شکق دینا معبول گیا ادداب میں ایک امراب میں ایک امراب کے م میں ایک امسیا بمیرا مول جو بُران چیزول کے مائے طاق میں مجایا جائے گا ادر لوگ کمبیں گے ہے۔ ایب بمیراہے می کی تمیت کوئی نادے مکا۔

بت جڑبیت گیلہے سارے وزستوں بنی کونہلیں اوسنے بنظامیں میرے دل کے دکھ کوکون ملائے میں ایک ایمی دھرتی مون س بر مجمع میول کھلیں عے اور یہ کونہلیں بھالوان ورت کا شکی ادر کس کا دھرم کس شے میں ہے۔

دیران گھرس جبال ال کی بنیں بدک تی بنیں ہے۔ یں وہن دا داکے قدول کی پاپ ن دی جل دو اب ہونے ہولے میری طرف کئے گا اور کیے گا بیٹیا اندھے سے مکشنی میں داہیں آ ڈ۔ مردی سے گورے سکون می علج اکیلے پن سے آو اچھلنے باتیں کریں آ ڈمی کتبیں کہانی سناؤں گری اب اس کی کہانیاں نہیں سوں گی ۔ می تو آپ کہانی موں۔ براس کا امنت کون مبانے کیا ہو۔ آنے والے دن كى بات كون جاناہے؟

مندرى كمفشيال محبي حاري مي وكر ل ومعلوان سيسب كيدانكنا موتلي عاس كيا ماتكول كيول موس دادا مي معبوان سے كيا ما ككول

ادرومن دادامی سوچے لگ گیا ہے کریں مجلوان سے کیا مانگول إ

مورى ادرمنوى ددنول تثية ل معمن فرد با تصوير متعلى وانت في الي ولمن من مدوس بركس و و فنحصيت "ما من " سامًات " - " حرائم " "جنیات" \_ مسپورش ادر بچ ل کا بچ ی کامنی کرت ہے حبائدر يمجر الدافساني بنفين طزومزاح وغيره-فروم، انتے ہے \_سالان فرت ١٩ روي ملج منبت دوزه أنادنم وم د مرس لين ، كلكة عرّا

بہرن میاری ادب بیش کرنے والا مامنام

## خرال مهن

\_ فيض القارى جرمراه كى بلى تاريخ كوياندى سےمشاکع موتلہے سالانه چے روپے ه نے پیے مامنامه خيال كامل (ناگيور)

منفردهم وعيالعربز حالد کے دوزیرتصنیف مجوع حريررك كل اسدرواغ ول كعبد تع نظرم واك ماتم يك شبرارزو - ركے يرس دو دے

## بهرائيول

7326

"مر يعبتي ماجر كينلي مي كروسن مور كجيد ما قي مي ميجوري ك طرح يد مند شوق د ت أورف كا در الله معلمة من ماجر كي الم

مرنل تم ذیادنی کردہم ہو۔ یہ بے چارے گھنٹوں سے المقارہم ہیں رقص کی یے دھن ان کی کا نات ہے ؛ مرآد نے بہت بخدر سے ان کی طرف دیجھا .

· جیے کبی کے نگے تارسے انگلی چوجائے قرمادا حبم تھٹے کی مشدت کو موس کرتا ہے لیال ہی ہاس دھن

گرس نادی سے ناچنے پر مجبور ہیں ہیں نے کرنل کا جام مجرا ہ اور کچر تم نے ساری عرقو صحاد کی خاک جھائی ہے ،
سرحدوں کی حفاظت کا کام کیا ہے تہیں کیا معلوم کر آنکھوں کے جا دوا دو بار دو دُں کے نیم وائر ہے کیا ہوتے ہیں ہور میں اور آنکھول کے پر سے ندائر نے والالنے رکھنے
مارو مہین کی اور مہیزی بھی ہیں جن کا جادو ہو تاہے با بہوں اور آنکھول کے پر سے ندائر نے والالنے رکھنے
والے اس حسن کی گرد کو تھی یہ سارہے ہوگئے نہیں سنچنے ۔ تیکیوں کے تماشے کی طرح بے جان لگانے یہ ساوارتھ جب طوفان تمہیں اور اس کے جاتا ہو متها وسے تون میں آگ گھی ہو ، متها والہ و مترز ہے بن کر آنکھوں میں اثر آئے تو مجعتیں اور فرز میں اور اس کے مقان میں یہ اس کھڑی تو آدمی کو اپنی جاتے ہو اور ہنہیں ہوتی ہو کرنے کہا ہے مردی کو موسس کر کے ہاتھ مطتے ہوئے کہا۔

" یکسی بائن کرتے ہوئے کزل تے مرآد نے آگے جھے کرمیزی چیک بی اپنا مرا با دھونڈا ، اپی جان کی پرداد منہی ہونی قرآدی بھاگرا کول ہے دہ اوٹ کی تلائش بی کیوں رہتاہے ؟"

و تم نہیں مجدو کے بھائی تم نہیں مجد سکتے : اس نے میری انھوں میں دیجتے ہو سے کہا ، ہر بات ہر کسی میر انہیں بنی م بن ، تم اس ما تول کو دیجتے ہوا نہی روٹٹینوں اورا ندھروں کے مادی ہو ، طوفان کی منت ت کا اندازہ کیے کر سکتے ہو تم یہ تفتور کبی نہیں کر سکتے کم آد ٹی جب جان کیا سکے توم نا تبول کرئے یہ جانتے ہوئے بی کم دو ذراس اوٹ میں ہوکرزندگی کی طرف جا سکتا ہے دو (کرموت کو کلے لگائے !" وہ چپ ہوگیا اوراس فرس کری کی بیٹن سے سکا لیا۔

کیراس نے میرے چہرے ربھی بے بینی کود بچکر کہا تمہیں یہ بات عمیب لگتی ہے نائ منہیں میں صرف تہاری بات سجھنے کی کوشش کرر ہاہوں میں اس کے دل کے اندر جھا کئے کی کوشش می مجی ہو۔ ا کرنل نے اپنا کلاس اٹھا کرایک بڑا ساگھونٹ کے براا در بچر کہا ، تم نہیں مجمو گے یہ ماتراس میں کون ساراز ہے خود مرنا چاہئے اور خود کشے کرنے میں کیا بہادری ہے ۔ ا ماکیوں شہراز "مراد نے اس کے سرکی بیٹت کو جیوا ۔ سٹرازایک دم ایں اُجھلا جیے اُسے سونے یہ جگا دیاگ ہو جگیا ہے؟ ادر کھرمیری طرف دیھ کر کہنے لگا 'جماس کھوج میں ہوں کہ ناچنے والی اس خاتون کو کہاں اور کب دیچا ہے۔ اتن اُشنا صورت لنگئ ہے !!

"ماری صورتیں میک اُپ کے بعدا یک کگئ جی : کرنل نے کہا اُشنا ادر کھر کھی زمیجا پی جانے والی، فرق تون کا وکا ہوتا ہے ورف اگئ آور کھی کھورتیں کھی کچوم میں گڈمڈ شہیں ہوسکتیں : کھروہ لائر سے اپنا سکریٹ ملکا نے میں لگ فیا۔

میٹرازنے بھک کرمیرے کان بی کہا ؛ مرزاکو آئ سے پہلے میں نے کہی بہلے نہیں دیجا ؟

میٹریار بات قراس نے کھیک کہی ہے میک اپ کی دھ سے وہ مجھے کہی روزی لگتی ہے اور کہی زری !

"اصل میں بہال آنے والی ساری عور توں کے سرلیے ایک سے ہوتے ہیں ؛ مرآد نے ہنس کر کہا ؛ نہا ؟

تاذک اوراسمارٹ ساڑھیوں کے بُرِشور بہاؤیں جم کے دل آویز خطوط مصنوعی آرائشِ جال چہرے چپٹس توپدا
کرتاہے میٹوانغ اورت نہیں !

'مرزاکیائم ہاری بایش من رہے ہو، کرنل کیائم اگئ کو باد کررہے ہو۔ "اگر کھے ہمیں بھی تناؤ ' میں نے میز پر بڑے بڑے جلتے ہوئے کلولوں کے کھس کو دیکھا، چکتے فرش میں ڈور بی درمشنیوں کی جبلملاہ ہے کے اوپر میٹھے ویل لگٹا تھا جسے ہم کسی ہون گئڈ میں ملگ و ہے ہوں۔

المجھے بھے ہمیں آتا میں مہیں کیا بتاؤں ، اگنی کا کونسار دپ تاکر مہیں وہ آک طرح دکھائی دے جھے بھے دی تھے میں اسے دکھ اس کے دکھ اس کے جی کے ردگ اس کی نکر مندیاں یہ خاموی کے ایک بلے وقع کے بعددہ بولا۔

"ال درات جب بن بوسٹیں چک کرے مالم سم بہنچا ہوں و کفت کھکا ہوا کھا کی سے بات کرنے کو میراجی انہاں جا تھا۔ ہوا کی مخالف سمت میں سفر کرتے رہنے کی وجسے اور دریت کے کھی بڑوں سے چہو چیل گیا تھا۔ وائو سنے ذروں کی کچا ہٹ کی پارٹ کتی اور سلسل مان کرتے رہنے کی دجر سے آ نکھیں جلتی کھیں۔ اور کھُل بنہیں دی کھیں۔ ارد کی ٹو بے کاگدلا پانی میرے اکھول میں انڈیل رہا تھا کہ میں منہ چھی بکا ماروں ذراوم وں ۔ مہنے دی تعین سازد کی ٹو بے کاگدلا پانی میرے اکھول میں انڈیل رہا تھا کہ میں منہ چھی بکا ماروں ذراوم وں ۔ مہنے دیت بو قدت ہوئے لگا ہے۔ جب بارٹ پڑنے کے دیت ہوئے لگا ہے۔ جب بارٹ پڑنے کے دیت ہوئے لگا ہے۔ جب بارٹ پڑنے کے دین جو ان ماروں دراج ہوئے اسمال مان مان اور ہے داغ ہو تا ہے اپنی معصوب کی دن ہوئے ہے۔ کہ در جا ہما گواہی دیتا ہما ہے۔

والدارنے گوبے کے کھڑی نما دروار نے میں کھڑے ہو کہا " معنور دومری طرف والول کی پورٹ ہے آ دی
ایک موست کولائے ہی اور ما صرح نے کی اجازت چاہتے ہیں ؛ ان دوں حالات اچھے تھے مطلب یہ ہے کہم حالت بنگ میں بہنیں تھے اور میں نے اس مطاب آن اول بات کوکوئی زیادہ انجیست نہیں دی۔ اس کے طارہ چند دل بہا ہم نے اگر دون کوئی زیادہ انجیست نہیں دی۔ اس کے طارہ چند دل بہا ہم نے اور مدد تی اور مدد دی تاریخ ددون کے دون کوئی سے انہیں گھرا تھا اور سرحدوں کے رکھ رکھاؤ کے با دجود دون کا رہے ددون کا رہے ددون کی میں تنا۔

١٠ چاچائے كے بعد مى فقر عاب ديا۔

چک فی کری یونہی بیٹھار ہا سوچا ہوا کہ یودت کیوں آئ ہے اُسے بھے سے کیا کام ہوسکتا ہے۔ بھے لا ساتم سرے اُن کی پوسٹ تک کا فاصلہ بی زیادہ نہیں تھا یہ حوالدار دوبارہ آیا تو میں نے کہا چلو بلا و۔ ایک ذراساڈیوٹ کو ہے کے اندرجل رہا تھا می کے تیل کی وکھیلی تھی اور تیزیم واردشنی کو ایم نظلے نہیں دی تھی اس کے کافی اجالا کھا۔

امهاداح ير مُعَاكريَّع مستع آن اج مرك دائ مال بداد كچيه كمنا جا بق بم خاس سيمت پوتهاك مهر بنادر معرده مرف آب سيم بات كرے گ جوكه لاپ سيم كي ؟

خوب تویداس میم مجمع واپس مجھرنے دائے آوارہ گردول کے گردہ کی نائب مرداریج سنٹھ آن ایم کردد کی دائی مال ہے۔ بی نے بڑی لاپروائی سے اس کی طون دیجھا۔ اپنے بھاری گھاگرے کو میٹ کراور قبک کردد آدمیول، کے مہمسکار سے جو عورت اندر داخل ہوئ اُس کے قبر لیوں سے مجرے چہرے میں لگآ تھا جیے مدیاں بخد ہوگئی ہول۔ دہ کا نب رہی تی جیے زمانوں کی مسانت مطے کرکے آئی ہو، اس کے پرنام کے لئے آگئے جھے زمانوں کی مسانت مطے کرکے آئی ہو، اس کے پرنام کے لئے آگئے جھے والی کی مسانت مطے کرکے آئی ہو، اس کے پرنام کے لئے آگئے جھے والی کا نب رہے تھے۔

گولی میں بیٹھے مے لئے اس ایک کھاٹے کے علاوہ کچھے نہ تھا میں اپنی جگربہت بے جین ہوا۔اور کھرمیں بھی اکٹ کر کھڑا ہوگیا۔

مهواددے پہلے تم می کہو: اس کی اواز مجھے زندگی سے پہتازہ الدس کی خرم کے مہیں با ، ۔ آتی لگی۔

> مهاداره مهم کمما کے لئے آئے ہیں " \* میول " جھے لٹا یہ تعداب مہیٹہ میرا پھیا کر تار ہے گا۔

" تم ادگ کھا کاکیا کردگے اس کے لئے کیوں آئے ہو : یس نے ذرا تیزی ہے ہا۔ \* بھگوان تمہیں کمی رکھے بیٹے وہ میری بہو ہے میرے چھوٹے کھاکر کی پند ، اس کا کھ کان بھلامیرے سوا الد ممال ہوسکنکے ؟"

میں اے کہا جواب د بنا۔ پڑے جلنے پر مگب کستھ کے ساتھ ہی سکھانے جربیان دیا تھا دہ اس بیتین مرج کھنے میں کہاں مجایا جاسکتا تھا ؟

ميرى خاموستى لمي موتى تئى .

بامرموابر فردوادوندی سے بیا گان ہی کی جا گان ہی کی طرح دہ جی گان گئی اور کھر بالل ساکت ہو

جات جی گان ہیں ہواس کے ساتھ کی محرابی چنجا لگتا تھا گھوم کرآنے والی صدائے بازگشت کی طرع جمنے ذربارہ
سے ذمادہ ماروں کے کھنڈر ریابی چربے جان ہوئے ہیں بھر سمندر کی طرح مواج ترمیت غصر سیاہ ہوا ہم اللہ مہال دیکا ہوگا۔ بیلے ایک عی سے دور مری جی ہوائے ساتھ اُٹھتے ہوئے۔ برک برک فوق فی آل ذرہ ، بچونے مراک زنو د

مہال دیکا ہوگا۔ بیلے ایک عی دور مری جی ہوائے ساتھ اُٹھتے ہوئے۔ برک فور قول کے مجود کی طرح آندھ تیاں،
ماندہ پر شورادر کھر درنیم کی طرح ملائم رہت ۔ گھر کارسے طبق ہوئی مائم کرتی عوروہ میں اس جادو میں گونا کی سوائی ۔ اور اس کے جودوہ میں اس جادو میں گونا کی موائی ہو ایک موائی ہوتا ہے۔
موجواتی ہیں وہ مائی سے نام ورادیتی ہیں۔ ان کے لئے حال کھن چلتے رہنے اور سے کا خالی ہوتا ہا ہوتا ہے۔
موجول کی تندین کا مقالم کرتے رہنا اور زیدہ رہنا ان کا مندر ہے ۔ بے رحم عنا طرح امنا الد بھی اور کے راجا اول میں طغم نادیا ہے تو ہوئی کا تھا اور جو ہوئی گاری کا خالی کو قبول کیا کھاڑو وہ اج مرکی گدی کا مالک تھا۔ اور جے پور کے راجا اول

اس کی اُوار نے جلے کہاں اندر کہیں ول کے قریب بہت اس بی کے چھ چھوا، بے جین کرنے والی مِاداد جو عم مزد نے پر بھی مکم دی ملی تھی میں بنا کچے کے کمائے کے کنارے کی گیا۔ \*کیا پر چینا چا ہو گئی کہا کہ گئے والے بہت ہوسے کہا۔ دینے کی دوشتی سیدھی اس کی انھوں یں پڑری تھی الدو کے گھٹے بڑھنے وہ آنھیں مندر کی حرح مری تن تیں اور پُر شور موجب ساحل مے بندمن تو رہ انہا تھیں دو بے بناہ زندگی سے کھری نگاہی جو پی معویت سے جران اور اپنی جمیم اسے جبن مرن تحقیق میں دو بے بناہ زندگی سے کھری نگاہی جو بی معویت سے جران اور ابدار بناویں گی ۔ تحقیق بیکوال نور کے چٹے کی طرح لگآ کھا وہ جس سے کو بھی جبولیں گی اسے رہشن اور جاندار بناویں گی ۔

" مجے بوجھے کا قرکوئی جن مہیں اگنی دا عرونہ میں بونینا پاتا ہوں تم رے کا کرنے اے مرکبوں بھوڑا دو اوٹ دو اوٹ دو اوٹ کا کا کا کا ایک کی دہ ادث اللہ کا کا کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا کا ایک کا کا ایک کا کا ایک ک

الملك كولك كولك المركم المركم المركمة المركمة الكيس المجد الكادهندى الراك بداوروه اسبان كرف المركم المركمة ال

ويدمر موال كاجواب من المن دائي في منت وسيق سي ملوبدلا.

موالد کے جاب کون دنیا ہے جی نے راری فرسوال کے ہیں کی پارکا کمی کوئی جواب مہیں آیا ، کو منگی موری کے مالے اندھیکا دست کھرے مشدد ول بر کھکتی کھری ہوا۔ اند نجھے آئ تک میں پتانہیں میلا کھٹو ان ہے مجی کہ مہیں، نبلے اور انیا کے میں کیا فرق ہے ۔"

ا ين تنبي وكهي كرنامنين إنا "

دکھ ندینے کی بات نوید کر رہے ہو بھے بی کمبی دکھی نہیں ہوئی "زخی منہی نے اس کے انکوں کے کوؤں کو خور کے کوؤں کو چوایا سر چیا کر دہ نیب ہوگئی۔

گو ہے کے باہر مہامد حم مرول مرکمی بڑے دائے کی اٹھان کی طرح تھی اددے ادراگئی پوجا کرنے والے تھکے موٹ مرس متعالیٰ کے آمن سے بنچے اترنے کے منتظر کتے پر الحق کے جی میں کون آس بخی ،

و شار رجی ہوں و کتا جیب اللّہ ۔ امر کومبری و دی مسال نہول کا طرع کوم ہوا کے جو نے سے رجوار اور بی فی دی مسال کی ایک جو نے سے رجوار اور بی فی دے راس کی مال اسے بھول گئی ۔ اود میری کود دو فرد سے فالی ہوگئی ۔ یں کمتی ابحال ہول وہ وہ میرا مال نکتے وہ مزر ہے اور میں ال کے نہونے برکمی سالن نے دہ میرا مال نکتے وہ مزر ہے اور میں ال کے نہونے برکمی سالن نے دہی ہوں ہو

جہوراج رانی آئی خل میں مہاگن کے پائل کھرسے بع ، رسوں کاس دھارا میں میرے پاؤں زمین برمنہیں برنہیں ہے۔ برنے میں مراد نپاکر کے طبق تھی واسی ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے کھلی انتھوں سے جو نے سینے

" دے جونی رانی بایل جبہ ارے انگی میں آنا قراس کے تدم پرول کی طرع ہوت دہ ہوا پر تیر الگا آلد بہوں انھول میں دیپ سے جل اکھے تب مجھے چا جلا داسی داسی ہوتی ہے مال بہیں ہوتی ہیں ابنے آمر کے لئے اس کے بھی زار سکتی کرنا چاہئے پر بھی موجہ نہیں جاہتے ۔ دبوانی میں دالانوں ہی گھومتی رہنی الدبجہ کہ خرس کی امرنے محکس کیا میرار نگ اڑتا جا لگہ ۔ بی بہتی ہوں تو سبت دمی لگی تا مدا کہا ایک دن اس نے برجھا۔

"اكن داتم اكورى اكرى كول رئى بوتمبار من مى كابدا

بېوف إنى مده مانى برى برى كانى آنى بىلى الكاكر كېرى نظروى سىرى طوت دى كاچىيى مجھ تول بى بو اسى نىكادىي مىرامدا قاراتى منى كى -

یں چبرہی قواس فے بہوسے کہا ؛ رائی واکا خیال رکھاکرواس نے بہیں بیالہے یہ قومیری مال کے سمان میں بیالہے یہ قومیری مال کے سمان میں میں کوئ تکلیف ہوقوانی بہوسے کہاکرونا ؟"

کھنڈی مانن کوسینے بی دہاکر می نے سرھ کاکرکہا " تم مہت دن جواور کمی رہو جھے اور کچے نہیں جاہیے مرے الل ایس تومرت مہاری دامی ہوں ، میراؤسب کچے تم ہومی توانیا آہے تم برسے وارسکتی ہوں ۔ بعگوان کرے تمہیں کوئی دکھ نہر "

مبونے تھرمیری طرف دیکھا اس کی نگاہ کا اندھرا گھنگھور گھٹا میں کیل کے ہریے کی طرح تھا۔ میراول ہل گیا۔

"ران ان بنسبول می مگن کتی ادر تج کوئی کبول رئی کتی گری گری کالول را مذا کے دال سرخی کو چیلان کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کالول را مذا کا ندھرے کھنڈے ادر گہرے سابول میں ہوتی باند بال اس سے دور تالاب کے کندے افران میں اور اسے کہنا کا انتظار رہا!"

کند سے بی ادر بان میں بادل ڈالے اکارہ بجاتی رہنی وہ ان دنول دا دھیا تھی اور اسے کہنا کا انتظار رہا!"

و تب اور اتر اب اکن اکھے شکار کھیلے جلنے ہم رائی کول کی طرع کھل اکمنی اور میراول ڈو بنارہ تا مہر کی طرت بنزیز جانے دالے بچول طرح کی طرح بنے اور بھراس بھرنے تنہ کو بھولیا۔ اتر کوشکار کھیلتے میں تہر کی طرح بنزیز جانے دالے بچول طرح بھول اس بھرنے دار کھراس بھرنے دالے بھرکی طرح بنجا کہ کے اور بی میں اور کھراس بھرنے تنہ کو بھولیا۔ اتر کوشکار کھیلتے میں

گول الگ گئی میراسون گفتیرے باداوں می تھپ گیا جلے جیے وہ نیا تیل کا دیا ہوجے ہوا کا ایک کمزور جمبون کا بجاد۔ " "قیج چیوٹا تھا اس کے بڑے ہوئے تک ران گدی دہ کے دھے میں آئی ادراس کی چا در نے مبورا فی کوستاؤں محری بہنری میں کرڈھک لیا۔ فائدان کے روان کے المے اُسے یہ چا دراوڑ منا ہی تتی . وہ میرے امرکی گدی پہنچیا وہ میری مبوکا مالک بنا ۔ وہ اس کے گوکا مالک بی بن حمیا ؟

"مجھاب نے ہوش کوسبمال کرد کھنا تھا میں اب دیوانی بھی مہیں ہوسکی تھی۔ سانے بچوٹا ٹھاکر تھا اور اس کی آنے والی فیدک زندگی سنمان ول میں آند سیاں علیتیں پرسی اسے ورم ہوا کا ایک جوز ما بھی نے لگے دی اور دکھیا تم نے ود کتے سالوں اس محرامیں مہا اس تھنے ظالم بے رم محرامیں جوز کسی سے جست کرتا ہے اور ذاسے کس سے لگاؤ کے دوست وکڑن سے ایک ساسلوک کرتا ہے ۔

مب کے بیٹے بیدا ہو کے بی قرمرادل کا نہا ، ساراوقت انگاروں رہلی ، میں طاق میں رکھی مورتی ہے بہتی کھی گرتی ہے بہتی کھی کے کیا گا کا رد کے سوچی جھے بہتی کھی کیا گا کا رد کے سوچی جھے اور اُسلط کے لئے کہا گا کا رد کے سوچی جھے اب کیا کرنا ہے۔ مجلوان کو بیار فائر کسی پیار کا کو فراب مجی نہیں ملا یہ

"بمدر کوند الے دن وی کی جہارمیں اور دنوں کی جموشیں دجنے جمعے پالے کے ہس بلایا، م دونوں بتانہیں کیے اکیلے ہوگئے ۔ اگنی دیکھو آ گئے سندرادد کیے مزہر ہی مرے بیٹے تمارے تی سے اپنے در جاگزان اب متاب می داج گدی کا مالک ہوگا ، جنے کو د بلنے کے لئے میں نے زبان اپنے وا توں سے کاٹ کی ۔

مېودلېن نی دامسیول کے تجرمت میں بنی کتی دج کی آنکھوں میں میرے سپنول کوچور چور ہوتے دیکے کر وسٹی ناج ربی کتی ۔

> ا قالمی یرانجاره ای دیتے نے محرفجہ سے بہا۔ جو مجلوان چاہے کا دی ہوگا۔" دیے کی منسی رای نونناک تی

متم پتا منہیں کن زمانوں رہی ہو بھلوان کوکیا عزددت ہے دخل دینے کی جرمیں چا ہوں کا دی ہوگا۔ اب مجھ لگھتے جواس کی عرفیٰ کے بنا جل پڑے وہ اسے مطبنے و تیاہے ردکتا ہی منہیں، دج کو بھی اس نے منہیں ردکا۔ عمر نے دانی سے کہا مہرتم نیج کا کیوں منہیں موجیتیں وہ بھی قرمتہا دا بدلیاہے !! ا گئی تم کچے زیادہ ہی سوچتی ہو۔ بی اس کی ماں ہوں۔ مال ہوتم اس کی ؟ میں نے بدچھا تھا۔

الما المسل کے میں انرے پر کھی اکاش ہی رہناہے ۔ بب ہی اس کی ماں ہوں تم تومرف واسی ہوت واسی ہوت وروازو کھلاو ہے اندرا یا ،میں نے انھیں جھکالیں ۔ بتانہیں اس نے میری بات شن کی گئی کہنہیں ۔ اس دن بی موجی رہی کہ میں واسی ہول مرف واسی ہول مرف واسی ، براندرسے کوئی کہنا ، منہیں نم اس بے سہا وابی کی مال بھی ہو ، میں جوا کامش منہیں کی ہول میں کامس بے کی سب کچھ ہول میں نے اُسے دودہ پلایا تھا میرے انتریں اس کے اس کے کہ مول میں کی مارکتی ۔ اور وہ دومری مورت وہ وہے کے بچی کی مارکتی ۔

دتن کے ساتھ ساتھ ہم پرمپرہ کھن ہوگیا ۔ می ادرمیرا کھار عمل کے اس مقیمیں جہاں رانی تی نہیں آسکت تھ بنااس کے کسی کو مل نہیں سکتے تھے ۔ میں کہیں باہر ز جام کتی تھی ۔ پہلے ہی باہر کی دنیا سے مہارے کون سے المقے تھے جن کے لوٹے ادر راہ رکنے کا مجھے غم ہرنا ۔

جب مِن كَبِيّ ميرا كُفاكر بِرا بركاران كدى كامالك في كا إبنى مال كو كبلان منهي درك بيناية توده باسبي دُال كرمير عظيمي تعول جا آتو مجھ بتا تخابي جموث كرري بول. د ب كربوت اس كرميوں كربوت كجلايہ كونكر مكن تھا ؟ اے قسرے اس بات ہے با كار تھاكم امر بجى تھا اور تيج كجى ہے۔

النی می تہمیں دائ مجون سے باہر کھنیکوا دوں توکیدا لگے "اس دن میرے کھا کرنے او نچے الرتے ہوئے واج کے بار کو نشانہ بنالیا تھا میں مذائر تی رہی وہ تجے ہی تھا اس نے ایک دسنی کھر بویں سکا جیسے طوفان آگیا ہو ہی تھر تور کے بار تھ کھو کروں سے اٹرایا جانے سکا تو میں اس سے لیٹی ہو گ کھی۔ مورک کھی۔ مورک کھی۔

اس دن بلی باری نے اُسے کہا ۔ مہاران الی کھول کھی منہیں ہوگی ۔

د فدل م ماں بدیا ہے ہوئش رہے بتا مہیں کچھیں کچھے چوگر المبیں ڈستا مہیں مزامہیں ، در نہ بیٹے

اس ہے بر ان کے بعد زندہ رہنے کا کوئی خیال سالن لینے گا کوئی آئس میرے تی میں زنتی ۔ اس نے کوڈ ول سے میری

کھال ادھیر دی کتی . ذما فول بعد کچے لگا زمانے ہی بیت گئے تھے جب وج کے شکار پرجانے کے بعد ایک رات دہ

میں دیجھے آئی ۔ بیر نے آٹھ کر اس کے جرن تھو کے اور جب چا ہے کھر می رہی ایک با ندھے سرکو تھ کائے۔

دہ سوئے ہوئے تیج کی پائنتی کھری کتی یہ اگنی اس کا کیا حال ہے ہ

"ا چھلے رائی مال " بی نے اور دامیوں کی طرح موسے جواب دیا .

• الني " اس في المحريج إزدون عرور الله إلى تم مجهرانى مال كمنى مومي توتمهارى مبورول "

"ين اس سيبت كيدكنا چائى كتى بهت ى باين مؤمر فركما وكباطم بم مركار "

"اللي مجلوان كے لئے كياتم مجھے معان منہي كرسكتي مجلوان كے لئے " دود ہي بي وكئى ـ رائى مال د اميول سے يول الله ا

دونوں اکھوں سے اپنا سر پوٹے وہ یوں بھی جیے گئی ہو۔ اور اس نے بچے کے پاؤں پرا نیا چہوں کھ دیا ، سسکیوں سے اس کا پر راحیم ہل رہاتھا۔

" بخيبت دنول بعد سويا برانى مال " من فرم بي كرے كوكم الدي مالك بي .

"الكي مِن إلى مِرجادُن كل يوه كوري موكن .

پاکل تو مجھے ہوناہے سہوتم دہ سے کی مال اس کی مال کیوں زب سکیں بنم نے اسے مہرکوں دیا تھا۔ جب بر ابرکا قواہے سرکی ملیوں میں کیسے گھوم سے گا، دہ بہاں کا کیا ہوگا، تنم اس کے لئے عزت سے جینے کی راہ کیوں مزد حونڈ سکیں میری ذبان دکھلوا دُ بجھ زیادہ بائیں نہیں کہی چا ہئیں بہ جوا بک داس ہی تو ہوں جس کے جی میں صرت آگ کھی ہے۔

دوايك دم يحييني جعية دركى مور

امرے القمين و كھينين " ده برى برس لگ رى تى.

"تم دجے کے من پر قالور کھتی ہواس کے بیٹوں کا ماں ہو ؛ بی اُسے وہ سب بابنی مہنا جا ہے تھی جواسے بھی ہے کردیں اُسے گھرادیں۔

• لبس أكنى اب اورنبي إ

أَنْ تَهْمِيمُ سَنَا بِلْ كَارَانَ أَرْتُم نَهُ أَك المع مرك چارديوارى سنبين كالاقوه سب بايش جرتم بني

چائن اسے تیاملیں چل جائی گی میں انی زبان کوردک سکتی ہول دوسرول کی ذمدوار سبی بھر حرکھ چندون سیلے ہوا محدد دہرایا جائے گا۔ اور تم کتنی کھٹور ہو۔

اگی کھگوال کے لئے رک جا دیکھ من کودہ اکتوں سے منچھپائے تھی اور اکنو انتظیوں میں سے بہر کر با الے کی اور اکنو کی کا دار سے تھے جو نے موتوں کی طرح دہ دیکھے والے کورجھا سکتے تھے۔

ٹھاکر کا داخلہ بچ پوراسکول میں ہوگیا قومرادل ڈوبا دوباسارہا پتا نہیں کیا ہوجائے ۔ ہرگھڑی پرائے وگوں کے درمیان میرے بناوہ ادائس مرجائے اور کھر مجھے دہے کی وہ سگاہیں یاد آجائیں ۔

دیکلیے تم نے میں سدایہ مجتی رہی کو کھا کر کی مفاظن عرف میں کرسکتی ہوں میں اس کے اور دنبا کے درمیان وال بن کردی اسے دکھوں کی ہوا سے بچلانے کے لئے میں نے سوچا میں ہنے چہرہوں میں نے یوں اپنا آ پ اس پر کھیلانا چاہا میں نے دھر کتے دل سے مہینہ اسے بچالینا جاہا۔ پاکل ہول میں مجی ہو کی کسی کر کیانہیں سکنا۔

جاتے سے میں نے اس سے کہا تھا مخاکر مورنی کے سامنے سوگذا کھا دُتم اپنے آبا کا بدارو گئے۔" "اُسے نہیں کیا ہوگیا ہے واکسی باتیں کرتی ہو میں بدار کس سے وں اور کیوں وں ، میں توروز ہی ان چروں میں ماتھا ٹیکٹا ہول جو کہتی ہوکرتا ہوں پر آج بیٹی بات کیوں کہ رہی ہو۔"

اچھاکہدلگا پہلے یہ بتاد منہیں ملوم ہے نا ہی موتی کو قالد میں کرسکتا ہوں جب چھیٹوں بی اسکول ہے والی اُدک گاتہ پھر مجھے اس پر بڑھے ذرگی نا؟ ادر دہ چارسال تک اسکول ہے ویٹ کر نہیں آیا۔ اسے آنے ہی نہیں دیا جا گا تھا میں نے چدی چدی اور ہے کہ بجا توجواب ملا اسے میمال رو کئے کا حکم ہے۔ دو سرے بچیل سے بڑا ہے نا بچیلی کی پوری کر فاضر در میں جب ہرسال بلی چھیٹوں میں جب باتی وگ گھروں کو وقتے دہ پر الیول کے ساتھ بہا رہ بھیا دیا جانا ۔ پہلنیں میں اسے باد نہوں تو ہول جاتی ہوں۔ اس کا مجھوٹا سا

دل یہ کیے مجھ کیا کہ اج ترمیں اس کا کوئی زنتا ، اس کا کوئی تھرنہ تھا میں قد مجلائی ہوئی زامش باندی کمتی دہ

یں قرکسے بھی نہیں کہرسکتی تھی کرمیرااے دیکھنے کو بی چا بہلے میں اس کی ماں نہیں تھی۔ انٹریڈریڈیڈرٹ کی شکار پارٹیوں کے نہ کاے بس جب بڑی پوجا الدد یوالی آتی ق جائے کسی کو دھیات کیول زائے اگر ابے مرکا گدی کا مالک کہیں نہیں دکھائی دیتا الدکھٹی کس کے لئے ما بھی ہیں۔

عل كار فرقع تعريب الله المارك ولف كربد سره دمي تنى نكل كرا يك دن مي فيمت ك. ورانى ميران المراكود يي كومي جائزا ہے "

ده يول بلى جيمين كوئى كموت بول .

ا چاارے يتم مواكن كتن كرورم كى بوكتنى بورجى اي دم دھوپ كے بال ميں نے بل نظريس ترتميں بہانا بى مبين !

دانی کی مانگ می میندور کی کاری میرے ول کے پاراتر گئی اس کی لاٹ بڑی گہری تھی جہرے پرسے جائے دو اپنے تیسے میٹے کے پلسے کھڑی اس کے کال کو چیڑ رہی تھی۔

اكى اس ن ا في بيني يرجك كركها لا في ديجانبي شتأب كنا مندد ب.

ال دانی مان پیلے مہتاب سندر کا اب بیے دان کدی اب شاید اسے طے "

وه پالے سے شیک نظار کوری ہوگئ افی برتم کیا کہ رہی ہوکسی ایش کرتی ہو۔

اگری مجولی مبیں قرمتهارے ایک اور بلیا می کتامبوکیا متبیں اس کا نام یا دہے۔ اس کی شکل متبیری بول تومنیں گئی ؟ قرمنیں گئی ؟

َ الْنَ اس فَاتَ زور سے كماكد الان مي اوم رادم كان بانديال ور رجيب كيس اس جي كرش كرباك مي الله الله الله الله ا م الله الجيدور كرو في الله

ميهم دان مان ي في على ركبا.

\* بهادان اس ۲ بهن خیال رکھتے ہیں "

\* تخیک بے کٹیک ہی ہوگا میں کی کو دوسٹ تونہیں دے رہی ۔ ادر میں چی اُ گی ۔ یول چار سال بعد مدہ والقرمی سے بہان ہی رسکی . آترے نکلتے قد کا اور اس کی طرح شندر ، چہرے پر دې مومني اور کبولين ميس کوري استنځي رمي آنځيس جيبات بنا.

اُلُیٰ دائم مجھے پیارِ نہیں کر دگی اس نے تھک کوا پنا سرمیرے کندھے پردکھ دیا۔ دات اپنے برانے کرے میں لیٹے اس نے کہا دیکھو ٹھے۔ چھا آدکی کی نہیں دو ب لیٹے اس نے کہا دیکھو ٹھے۔ چھا وکی کی نہیں بھگوال میں نے من ہمن میں مورتی کے چروں کو ٹھوا پہلے ہیں دو ب چلی اور برنا میں نے سبکھا یا بخاا ب بھے ہے کیا کہنے والائقا کو ن سے راز تھے۔

" ولى نېبى بودا، ئىھ بنا دىكى الى جوت بى بوكى بى الاگ مجو فى با نى كى توباليد بى"

" براع كلن وال موتمبين تومعلوم موكا "

• مرّمين كمتابول نم توجيو في نبيس بولو كى نا؟"

ادے کاکیم کیت ہوٹ بارم کے ہدتم کیا گھراہ مجھ إ

" جويد تعول بتاد گنا!"

ا بیت دل کو پراتے ہوئے بی نے کہا تھلاتم بچھواورمیں م بتاوں ـ

تمبی میری سوگندد آنفیک کهنا کچرده چپ بوگیا جیے لفظ فو خوند دا ندهیرے میں مخیک می نشانه لگانے کا سوت دہا ہو۔ کچرده لیفے سے اکھ کرم چے گیا الد کچر کھڑا ہوگیا۔ مردید کی اس کالی دات میں جب سوائے ستادس کے اور کچھ بھی نہ تھا دہ دروازہ کھول کریا ہر کل گیا جیے اندیاس کا دم گھٹ دہا ہو۔

"مرد في الماكرويقة نبس موكياما تناجلة مد ؟"

" دا وه ميرے پاكس اكريجه كيا : تم جهوا منهي كهوگ اورميس ده يج بردا شد كجي منهي كرسكول ال

مرسية مراء عاري الماريد إلى ما الما مرت اس مع باذوير الما يحرق مي الما الماري الما يحد الما الماري الما يحد الما الماري ا

المن سريج محك اس فيها تنهيس يتاب دا بركيا يوهول كاء"

مجه كيا تيالكنا باسية، من في اس كا بالله تيود كركما في كومفي ولي مي يواليا-

" دو دولت كول مني موع ده كيركم الوكيا .

المارسارى بالآل كو جلنے كا سے المجى منبي أيا الجى ده گھڑى منبي أئى ميرے چندا!

ونبي ده المذكول إدكيا المى اس ككرى يا بير سحنبي موكاية

مع نے آپ سے آپ میرے دوار کھنکھا تے تفعے کچے آو کرنا تھا۔

" تم كيى دائى مان بواكن وآكيروه به حال سام وكريس في كاكرى برگرگيا جيے چارسال بدل جلام مو

مجھ اسے جاب دینا کھا مجھے کچھ توسو چنا تھا میں ایکی اتنا بڑا ہجھ کیمے بروا سٹ کرسکتی تھی مرے کندھے بہت می کروں تھے۔

وائی مدیادے نم فے جلتے ہوئے جھے سوگندا کھوائی تی کی سے بدلدینے کی بات کی تھی دو بدلد کیا تھا۔ کس سے تھا تم فے کیاکہا تھا تمہارے من بی کیا تھا وہ ؟

م ماری دات جاگے رہے دونوں ایک دو مرے کوچٹ بیٹے رہ جینے نیز اندھی میں کھلے آسان ملے بیٹے موں میں اس کے بیٹے ہوں ہوں کہا تھا۔ میں ان کے بیٹے ہوں ہمارے چاروں میں کا نب جاتی ہوں ہمارے چاروں کری میں کا نب جاتی تھی۔ اسے ہروال میں اس گذی کا مالک نبنا چاہئے۔ اسے اپنی کنے والی زندگی کا خبال نہیں تھا۔ دوا ب مرے لب میں کہاں تھا۔

جاموس باندایدل کی نظروں سے چی بچائی جب می وجے کے بٹیدل کا ماں کے ہاس مہنجی تودہ اکملی تھی مجھے دیچے کراس کار بگ سفید ہوگیا جیے بیتین ہی نرآ نیا ہر

مبواگرتم اب بھی مرائیں نو کیر کھی تھی اس تک پہنچ نہ یا دگی۔ اس کے اور متمادے درمیان اس سے بھی بڑی دیا ارسی میں بھی نے اس کے اندر نبدہو گیا تو سب کچھے ختم ہوجائے گا۔ دیواری بن جائیں گئی جنہیں تم کمی کھلا بگ نہ سکوگ وہ ان دیوار وال کے اندر نبدہو گیا تو سب کچھے ختم ہوجائے گا۔ نیندسے ماتی آئے تھیں کھول کراس نے کہا۔

" جلنے تم كيا كھ كہتى رہتى ہوجانے كبول كہتى ہو۔"

اندهری داد داریون سنسان دالانون کچلیه آنگون ادر چور در دا دول سے بوتی بوئی جرم آن بی ترده دیوانورکواٹ پلٹ کرتا ایمی تک کھڑا تھا دیے کی روشنی میں وہ بدلا بھا اور کوئی اجبنی جان راا

دہلزکے پاروہ رک می جیے ڈرکے مارے اسک قدم اُلھ ندرے ہوں۔

"مبوكيار في موا في كيول منهي مو" يم في مبت مو الصحابا.

اس نے مرگھا کر مہاری طرف دیجا، بتانہیں میرے جانے اور آنے کے پیج کیا ہوا تھا وہ میرے کندھے پر الل موا ہار کے لئے جھکا ہوا۔ اگن واکم کر جبک کی پی وف والا چہرہ کہاں گم موگیا تھا ؟

داوالور كينيك كروه ادبراكيا جدبرهم دوفل كفرى تقيى -

\* دَا تَم مِرِي بان لاجواب دئے بناکہاں جلي گئ تحيي إ

" مي جواب بني در مسكى يقى چندا مي قومرن داى بول اور داسيال اليى بهت ى بانن بني بهكيت

ده بندا وجها لاكتن دكي تني اس كى مكراب.

من دای قرم نایس قدده بمی منهیں، کھلانے کے بنا آمرے کے بنا، مال آخریس ایس اکیول ہوگیا ہول! بہونے آئے بڑھ کواس کے کندھوں کو تھوا قددہ بچھے بہت گیا یہیں یول نہیں پہلے تمہیں میری بات الاجا اللہ

میں میں جواکی کرور عورت مول جی کے اپنے اصیار میں کھینیں ۔ راف کے اتھاس کے مبلود اس پر گرگئے میں جو خود کمیں نہیں مول :

"ايىلىكىن كيا بوتاب تمبادے اختيارس ميرے با باكوزمر كملانا قرمخانا"

و المريع وه يخ كوي المكن

مجميس وأس الملف كم من دحى امركابديا كمى دبي كارارا-

" یرسب جوٹ ہے، یرسب تعوث ہے ؟ اس نے مرکو زمین ہرمارتے ہوئے کہا ؟ میں ایس نہیں کرگئ کتی نہیں بیٹے میں ایس انہیں کرسکتی کتی ؟

مورتی کے چرن جو کرایے کہ سکتی ہو " مجھے لگا وہ بڑا کھورا درسبت ہی ظالم حاکم ہے۔ اس کی آوازی منت بھی اور فری ، اے ترکا بدراجگمارمیری کودمیں کہاں پلا تھا ؟ جے پیدا سکول سے آنے مالے اس واج کومیں نہیں بیجانی تکی .

وه اکمی تراسے چلائی ہوا تھا انا گوں کو گھسیلتی ده مور تی کے طاق سے مرکا کو کھڑی رہی، کھڑی رہی۔

اللہ ہے کے اہم واچپ کتی جیے دم سلاھے آگی داکی بات سن رہی ہو۔ اسے مجھ سے جدا ہوئے دس سال ہوگئے ہیں بٹیا۔ بی باس کے یہ دس سال جس کے آخر میں کوئی امید نہیں جب دہ مجلب قرمی کی تھا۔ وقت کیسے گور جاتا ہے۔

الکور جاتا ہے۔

امر کا گھوڈ ابہت بے چین تھا اور طونان میں نخالف مست دوڑ نے کے لئے بے قرار، دینا چپ تھی اور سوئے میں اسے اسے سرپر کھر کھی دن نہیں نکلا الدیول میں اس کی آئی وا بڑولال کی راہ میں دیا مبلانے کا سوچی رہی اور میں نے اسے سمال کھو دیاد مقامی اور کھو دیاد مقامی دار م گھٹ جائے گا۔ میں نے باہر تھا انکا دھے ہوئے نہایت سیا ہی مائل ، نیلے آسمان میں لانعدا دستا مدل کے کارواں کھے اور کہ کہناں میرے مرکے اور سے قدد کا خبار سے کہیں دور پرے آبشار کی طرح

صحراکے پارگردی تنی نفایں دراس گردنہیں تتی برا ڈبول کے اوپر کی نمی سے بھرے گھاگرے کو مبنعالی زیووں سے لدی دانی کا طرح بہج بہج قدم اٹھاری تتی۔

مربل بیٹے میری بات کا جواہ یکی از دو۔

مسكمان باب كر هماي من مرديم الله الماري الم

پھریس نے اگنی داک طرف دیکھا اس کی انتھوں یں ایک سوال تھا اب بھی اورمیں نے اندھے سے میں کمکل سے انتھ مادکر روسٹنی کا بٹن و بلنے والے کی طرح اس کی بھا ہوں کی اتھاہ تاریک سے ڈوکر کہا۔

سکماکوکھاکرسے بہت لگاؤکھا اگئ وا ابھاگن کی طرح دہ ادائس کھی اسے کھاکر کے لبودائی مانگ۔ دھوڈ ال کتی اورچ ڈیاں قرڈ دی تھیں ۔

پتاسبی آن برے کی طرح چید کردل کے اندرا ترجانے والی اور زمانوں کے پارچھانک لیے والی نگاہوں اے میراجوٹ یا باکر مہیں ؟"

#### جيلة باشمى كى تخليقات ببول فياردوادميس بباريول كعلايس تلاش ببادا ں أدم جاانسام يافته ناول ر آتشِ دفت ممرزمين يخاب كالكبيتيا ماكتاناولك ردى نادلك 1/10 آب بني مكسبتي منتخنب افسانول كامجور 4/0. ابيا ابناحبهنه مين نا ولسط 10/-ملنے کا یہ ۱۔ دائمير ذبك كلب - السير ٩ وسينط جونزيادك - لامود مستناق بكري رمشيلان رود كراي

جميسله لأثنى

# كبيهي

ہناآئ کی گرم ادریج لسادینے والی ہے تیزی ہے بلی ہوگر کر کے طوفان کو اپنے تھے پہلے کے
انہے کونت کی طرح کا نب ری ہے جینے ضرورت سے نیادہ ہوجا کھا رکھا ہوا در ہم کا کوئی کی ہم کی
مدی کیے لئے ذعرہ باتی دوا ہو یوں ہی المحل دل سے ہو لے ہو لے تدم الحفاظ ملالت کے کر ہے الحقی کوٹر
سک حلانے کی کوشش کر ایا ہوں جہال میراشو فریرامنتظر ہے بھر یوں لگا ہے عیبے ہی کہ بی ہس تک
پہنچ بنہیں یا و ل کا میرے تدم یا آل کی طونت المقرب ہی ہم یئے گر دوا ہوں اور زمین کے ایمول کی
سادی آفتیں میراسواکت کرنے کوموت کے کی دویہ بنگر میری طون آری ہیں میں گری کا افریت میری طون تورے دی ہی میری طون تورے دی ہی ہوئی تا کہ میری کو وی توری کے موت کے کی دویہ بنگر میری طون آری ہیں میری طون تورے دی ہی ہوئی کو آل آل کھوں ہی کہ التجا بنہیں ہے خوف منہ ہیں ہا توسی میں ہو کر موٹ کے کی دویہ سنگھ نے پکا دا ہو ۔ وہ پکا رس سے مادی آل میں ہو کر صبح کے دویہ کی دویہ سنگھ نے پکا دا ہو ۔ وہ پکا رس سے مادی آل میں ہو کر صبح کو دویہ سنگھ نے پکا دا ہو ۔ وہ پکا رس سے مادی آلے میں ہو کر صبح کے دویہ کا دویہ بھا۔

کیسری کہان دی مام کہان بھتی ج کس دنیا ہی الکھوں بار دہرائ گئے واست نے اپنے دل کے بالمقول مجرد م کرائیا سب کھے رہے کی چکھٹ پرنج دیاا ورجب اس دوار سے اسے دھ کا رفی قر بر لے میں اُسے اس مندر کو پا عارات بالا والے بالمقول نے منصلے کی گھڑی ہی موری کو اس سے گا دیا ۔ زندگی کی کم ان عجریب کے دکھ ہرا دی اسکو اپنے حیال کے مطابی دُھال لیتل ہے کو کا ایس سے گا دیا ۔ زندگی کی کم ان عجریب کے دکھ ہرا دی اسکو اپنے حیال کے مطابی دُھال لیتل ہے کو کا ایس مندیوں سے دیا آبادی اور کھی مرکوی دئیا ہی ہوں کے دنیا آبادی اور کھی مرکوی دئیا ہی بارا آبا ہے دُنبا کے نئے بی سے چران ہوتا ہے اور اپنے خون سے کس کہان کا کہام ملک ہوا در چیکے سے مندر ہی اپنے دل کی بھینٹ چڑھا تا ہے ۔ نب ہی تو ایس کہیں باتیں ہی کو رہیں ہوتا ہے اور اپنے خون سے کس میں کہان کا کہام ملک ہا وار چیا ہوا گئی کا سب بی موانی ہی سے داخل کی دیا ہیں آئی ورتیا ہوئے ہی دیا ہیں آئی ورتیا ہوئے ہی دیا ہیں آئی ورتیا ہوئے ہی دیا ہیں آئی ورتیا ہی کہار مندر کو کیانی دی اور بربیاں سے ہی کس کی کہانی وں سے دوائی آب ہے دوائی آب کے اور کی گئی کے دیکھی رکھی دیا ہی کہان کا مہانیوں سے دوائی آب ہے کہار کی گئی کے دیکھی رکھی کی دیا ہیں آئی کو رہیا ہا کہا کہا کہا گئی کے دیکھی کی دیا ہیں ہی کہانے کا معرب ہی اس کی کہانی وی سے دوائی آب ہے کہا در کم کھی تو دوائی تھی سے جا منتا تھا۔

جو كے يا دين اور كيانى كى وہ بيٹياں جوركن كے ميلے يا بيعيے بيائي كين الدحب بجي سكمات ركن سطن مالے كم ألى بى توور بى كى تى سى دىد اسكول خى كيا تو بايد نے تحيے كالج ميں ير معن امرت سر مجيع ديا - گوندوال مير ي ائے ايك ايسا اي بن گيافس كوفارغ كمر يون بي وا كونبزى كلس كريكوں كے دس كى باس كورنگ كريادكيا جاسكے۔ اورس مببت بم معروف دہا ہوں۔ آئ تک مجھے کیسری کو باد کرنے کی فرصت کب لیے اور سے توبیہ کے حب کمی میں چھٹیوں میں گاؤں جاتا تو دہاں میرادل ی كب لگتا عمّا ميكرمانا كا گفر تثرمیں تفادوس اكث تهنيا نشرس كزارتا يرصفي لكارسنا ادرمينك كالح كالركبون كويريال مجتاجه إلا منبس سكيس داده پربات توكيسرى كى مورى ، حب بى مقابلے كے امتحان كى تيارى كرد باعقا اور برا بننے کے سینے دیجینے تک کی فرصت دیمی مجھے اب کی حیمی ای کر مال بہت بیار ہے اور میں گھر ادل مجامى منى بيرك المين رك ب ترستام كاد مندلكا كؤن كي كينون مينيا مور إنقا ادر كا دُن تك جلنا جع ببت مشكل لك رائقا عجران ساد عمالون جس السع دوروا تقا مجمع دكه مود إلحقا اور تحجه مال مبهت بإدا رج محق في تحرياد آسائفا اورجلا يكول س اتنا جذبا قيموم إ تقا- می نے بابرنک کرد کھیا سٹابدکوئ سواری بالج نے مجی مو مگرکوئ منہیں بھا اور سٹیٹن کی عمارت سے کھیتوں پردات موے ہوئے اگر دی ہی سواس تازہ کس کی باس می ادر گرا کی مب می بان كى يكي وى بوا كے جو تكے ميرے مرب كردسے كادر بے كانے بى جائے بو تھے داہ پرا عبنيوں ك طرح مجاگ را مقارده انگن س بن نم كا درخت مقا نجع مبهت مي بيايدا لگ را مقار

کھراال دنگ کے بادلوں سے برے موری کا گول تھا لیمرک کیا اور ذرمتوں پر جرایاں ذور ذور سے بدلنے تگیں میرے مرب ہے کہ اور لیکے تطاری باندھے گزر کئے مشام کہ ہم بابی عوری مروں پر چانے سے ماہ کی کہ موں گئیں اور گرا کے کڑا و کے جے ملنوالی اگ زیادہ دکون مجکی نہرکی ٹیرلی پر چرفعا موں تو پائی اندھیرے میں جمیلنے سکا اور لم بی ہو ہے موے مجھے موتی مرک گئیں دام کے بائ کے باس تھے مہنالے کی اواز سنای دی اور کھی رکام باتھ میں برائے ویر وال سے اپنے گا دُں کی طوے مرائے وا و بر میں نے کی تری کو دیجھا۔

" دیرتم کماں سے آرہے ہو" اسے اپنے سرم بلوکو درست کرتے ہوئے کہا۔ " شہت " سیدنے اسے برابر علیے موسے کہا" اس کا کیا مال ہے؟ مجھے تو آج ہی ما بو کی حمیلی لی محتی کہ مال مربت ہمیارہے "

میرادل اُس باس کے ساتھ ما تھ کھنگ رہا تھا اور ہم دونوں گھوڑی کے بچھے جل رہے سے ۔ اُنہی کرنے کے بیاری مامیوں اور مہنوں کی باننی بین دل ہی دل میں حیران مقاکریتی کا بیاہ اب تک کیوں بنیں ہوا ہے ساتھ کی ماری کواریاں بیاہی جا می کھنیں ہائے انگی ٹین تھے ہوئے ہوئے ہوئے اور کھنوں نے دکن کی مبیلیوں کی مگر اینا ڈیرا جا ایا تھا۔

حب گوندوال دکھائ دیے لگا توس نے بچھپا مم کہاں اربی تقین"۔ دیروالی کا می سے گریمتیں ؟"

مدسم بلی دوشی می جوامالے نبادہ الدهرالگی بی بہب می چیزوں کی تخبیم ف منین کی میں نے نبا مہٹ کی برجھائیں ای جورات اورث م کچو دہی کی تری کی طف و دی اس کا مد تب گیا محت العدلمی کمی بکیس آن بڑی بڑی انکھوں براوں مجکی تقیں جیسے وہ ٹی دان مجد سے میری طرت دیجے بناجواب دیا "روپ سنگھ ولایت جارہا ہے "

\* کون دوپرمنگ یہ بین نے کچے یاد کرنے کا کوشش کرتے ہو سے کہا۔ \* کمبٹروں کا ہوت" اسے ہوں جبنوا کرجا ب دیا جیسے آسے میسے میں لیعانے کی کوشش م

غفته آدبا بور

" انجاویدال دالے لمبروں کا دوب سنگھ اسے اسکوائح م کرلیا ہے یہ بین نے اپنے یادکرنے کی قوت برخوش موتے ہوئے سر لاکر کہا یہ دہ دلا میت کیوں مار باہے اس کا بابد تو پر مسے والے دوگوں کے خلاف ہے ۔ وہ دو ہے آئی دور مجمع رہا ہے ۔

یں نے ایک مسالن ہی آئی ماری ہاتیں کہ دیں۔ \* روپ سنگ کہ لہے دلایت ہے آگروہ اپنجاب کی زمینوں سے بے فکر ہو مانے گا اپنے پڑی پر آپ کھڑا ہو مائے گا۔ "کی آری نے مہت دھیرہے سے بوں کہا جینے وہ دس کے کھونٹ ہی رہ ہو

اور شھاس سے ہوٹ جیک رہے ہوں۔ شام کی مواس سی نے سی لمی چون کو معے بھے لائے

د کھا جب دہ این حوالی ک طرف والے کے لئے گھوڈی کی باک بکر اگرم والی ہے میں وہی کھوا اے ویکھا

دادكن سے تكلتے ہوئے قدى جيبے درخت كى تمنى يدسى كى بول موكى لمي سان مومرخ بتوں

سے بری ہوی اور دندگی کے دس سے بی موی

آئے کی حب دہ عدالت میں کھڑی تندگی کارس اس کے انگوں سے خبیکتا تھا بیری فئی نوبلی سے انگوں سے خبیکتا تھا بیری فئ فی نوبلی سٹاخ کی طرع میکنی ہوئی دی کی تیری جو اس شام گوند آمال کی گلیوں میں لمبڑوں کے روپ نگھ کا سوچی ہوئی گھوڑی کی باگ بکڑے مو بے موجے حادی می اور شیے ہونٹ ایک نام کی مقامس سے حیک سے کھے۔

میں جران ہوں اور سوی مہیں سکا کر میٹاس دہر کھی بن کی ہے ؟

گوند والی ہے ہیں بہت کم میٹرا۔ ال کاجی ایجا نظافہ میرے آنے سے بہت وُس ہوی ۔

رکن کے آدھ درجن کچ لانے شور کی کر میراسم کھا لیا۔ یلنے والوں نے مجھے پریشان کر دیا اور ہے والے مقل کے آمتیان کی یادنے میرا دود و وہاں کھٹر نامشکل کر دیا ہیں سے دن حب یہ میٹر آریا تھا وصفی آ و منتی پورٹ با اپ مجھے جھور لے آیا۔ گاڑی کے آنے تک وہ محب کھڑی کھیتوں محسول اور تو منتی کو این کر اور ایک ہر دیا ہے ایک میٹری کو ریک باتیں کرتا رہا کھر دی و ران سے استے المروں کا ذکر کیا جو جا ہے تھے کہ این میٹی مجھے دی اور کی باتیں کرتا رہا کھر دی و ران سے استے المروں کا ذکر کیا جو جا ہے تھے کہ این میٹی مجھے دی گرو بات خود کہنا مذ جا ہے تھے ۔ تب اس گھڑی کی بری باد آئی اور میں نے ابی سے پوچھا میں میں نے دو ہے اسے میں مار ہے ؟

میٹی نے مساہے دو ہے سن مجملے والیت مار ہے ؟

بتأكياب

نب یں نے بریمیکسی وفاکی فاطرمنہیں سے پہیری کا نام لینے کی منرودست دسمجی اور بالہسے کہا مجعے لنے والول ایر سے کسی نے تبایا ہے !

بابدے موے سے کہا مہانے گاؤں ہی سے توکسی کومطوم منیں سٹارچ بین سنگے کے گھرے مات نکی مو بمہیں منہیں بہتہ وگ کیسری اور دوپ سنگھ کے لئے کیا کیا گئے ہیں ؟'

میں کھر کی جہد دا تو ابوے کہا ایک طرح سے قواجھا کی ہے وہ والایت جا جائے گا ذکر تری کے جادو سے نکل جائے گا وہاں کسس کا دل کی اور میں گئے گا۔ داہ گر دکی کو اس لوک ما الدے کی تری تو ڈو کو کن ہے گا فل میں سے کسی کی پر واج مہیں کرتی ہے کھر کا فوں کو ہاتھ لگا کر کہنے

ما تور تو برمیں کی ہیڈیوں والا مہدل کسی باتیں کیوں کروں۔ موسکتا ہے لوگ جبوٹ کہتے

مہل کی تری ذوا دلیری لوگ ہے اور ترب مجھے دہ آنکھیں یا دائیں جو مارے مماسے آنگوئی والا مہدل کسی تھیں جا دہ آنکھیں یا دائیں جو مارے مماسے آنگوئی والا مہدل کسی تھیں جیسے بلی اپنے شکار کی گھات میں ہو۔

گوندوال بہت ہجے جہٹ گیا میں مقابلے کے امتحال ہی اول آیا اور اکیڈ کمی ہیں بنگ کے لئے مہلا گیا۔ ایک سال کے بعد جہاں میری پوسٹنگ ہوئ مال کی وہیں پر آگئ ۔ آمل ہی وہ مجد سے میری سال کے بعد جہاں میری پوسٹنگ ہوئ مال کی وہیں پر آگئ ۔ آمل ہی وہ مجد سے میری سال کی ہات کرنے آئی گئی اور وائی میں اور کی سے الما جاتا کھا اور اس کی بنتی کور سے جوئی کہا ت کئی آگریزی تیزی سے بولئ میں اور وائی میول کے سے بال بناتی می ذرک ہی عشق کر دہا تھا۔ ویر وال اور لمبرول کا قصر میرسے لئے بہا نام و جا کھا کہ میرے طور طریعے دیکھ کرمیری مہبت ہی وہیری وال مال نے مشاوی کی بات مذکی حب شام کو مم میرے طور طریعے دیکھ کرمیری مہبت ہی وہیری وال مال نے مشاوی کی بات مذکی حب شام کو مم میرے طور طریعے دیکھ کوری میری مہبت ہی وہیری والی مال نے مشاوی کی بات مذکی حب شام کو مم میں کھانا کھانے کے لئے مجھے تو وہ گاؤں اور جمہایوں کی بات ہی کرتی رہی ۔

يس نے دچھا مال كيرى كو بياه مركي كياكيا۔

ادداں نے مبہت ی دکی دل سے مکنڈی سائن کینے کہان کہاں کس کا بیاہ ہوگا۔ دہ کسی کو پینڈی کر کہان کہ کا بیاہ ہوگا۔ دہ کسی کو پینڈی کر ہے۔ اُسٹے جبہت کہ دیا ہے کہ دباہے کہ دباہے کہ دباہے کہ دہا ہے کہ ہم است معامت معامت معامت معامت کہ دہ ہم دہ ہم دہ جو دارے گا ، ہم اور جھے کا مہم و بھے مہربت آ بہت سے کہنے لگی ہوں کمی اب کو ا

اسکوقیول کرے گا۔ دہ کسے کوئ ہات بھیا نائھوڈا ہے۔ جانے کس می سے بن ہے اتی بیٹر لڑکا ہیں ہے کھی بہبیں دیکھی۔ واہ گرد کرے اُسے توموت آجائے اسکی ماں نے نواب لمعنوں کے ڈرسے گلی محلے میں آنا جانا کھی چوڑ دیا ہے !!

حب ال نے بائے۔ ہم کی تومیں نے کہا ماں مجھے کے کہا ہم کی کے بچے کھڑا مول ۔ وہ تولیش کی کھٹرے نا۔ اور آ دی کو اپن آئیدہ ترتی کے لئے کسی کیسی سے بناکر رکھن ہاتی ہے ۔ توجہال کی میرا بیاہ کرے مجھے منظور موگا کے بلاس اب ایس کسی کیا نا لائق ہوں کر تیری بات مذا نول گا۔ میں کوئ کمیری ہوں یہ

الدنے فوٹس ہو کرمیرامنے میں ایرے مرکو ہار کیا اور بولی یوس بٹیا تر نے میرادل فوٹس کردیا ۔ لبتروں کی مجبوت ہے ہیں می فوٹش کردیا ۔ لبتروں کی مجبوت ہے ہیں می میں موٹس کردیا ۔ لبتروں کی مجبوت ہے ۔ بین می میں موٹس کے ایک میرے ساتھ مل کر تورہ سکے یا

اپنے ہیاہ پرسی نے کیسری کود کھا۔ اس کی آنکھوں یں جوسے ایسی کہ علیہ اندر دیے میل رہے ہوں ۔ وہ لوکیوں کے جرمٹ ہیں ہیٹی سے الگ جان پڑتی محتی اور اسکی آواز ب سے او بی اور کئی کئی ۔ آج وہ دیوار کے بارے عمارے گھرآگئی محق اور کئی کئی اور دکن سے ساتھ کام کرتی مرخ کپڑے ہیں جم کرتی ہوری تھیں وہ دیوار مرخ کپڑے ہیں جم کرتی ہوری تھیں وہ دیوار کے ساتھ کو کی کھری ہو کہ کھر گھر گھر گھر کی اور ہے گینوں کے درمیاں اٹھی میں ان کھری کو کہ اور سے کوئی گذر رہا ہو اسکی میں کہ کہ اور سے کوئی گذر رہا ہو اسکی میں بیسی میکوں پرمیں نے یا دوں اور ہیں گھرادیں واہ دیجھے رہنے کی تھی کو دیکھا گروہ میں درکھی اور ہیں کہ کی اور ہا کہ کہ کہ کہ درمیاں اور ہیں کہ کی اور ہیں کہ کا درمیاں ہو کہ کا درمیاں ہو کہ کی کہ درمیاں اور ہیں کہ کی اور ہیا کہ درکھی کہ دول اور ہیں گھرادیں واہ دیجھے رہنے کی تھی کو دیکھا گروہ میں درمیاں ہو ہی کہ کی اور بہال ہوری کی

منجیت کو شہر ہے ملے سے ایک دن میلے میں یوبنی سام کو کھیتوں کی طرف نکل گیا مردیوں کی مشام کو کھیتوں کے اوپر سے ملے مردیوں کی مشام کا دُل کو ذرا عبلدا لیبتی ہے دور تک اکاش اور زمین کھیتوں کے اوپر سے ملئے کے لئے تھیکتے اور بڑھتے چلے عباتے ہیں۔ کلیال سول مرحیاتی ہیں اَ قارہ کتے چی رچی کر تے کھیلی کی داکھی مرحی ہیا ہے کو ایک دو سر سے سے لاتے ہیں۔ گائیں میں بیٹ می مانوں پر بزدی اپنے کئے میں بڑی گھنٹوں کو مرکی حرکت سے کباتی ہیں۔ گھروں کے اندر دیئے عبلتے ہیں۔ البوں کی ایک میں بڑی گھنٹوں کو مرکی حرکت سے کباتی ہیں۔ گھروں کے اندر دیئے عبلتے ہیں۔ البوں کی ایک

کیونگان بہیں ہم بنت ہے۔ کو کھ اور ان ہے ہیں کے کھلتے ہیں یور بہی جرفے کا تمی ہیں اور جان اور کیا گیت کے بول اٹھا تی ہیں۔ بند در وا زوں کے بچھے کھیٹوں اور فصلوں کی باتیں کرتے کسان اپنے لوکوں کو موسم کی باتیں بتاتے ہیں۔ کہائیاں نیسے دھو تیں کے دھند لکے ہیں۔ ہمان لگی ہیں اور ٹیے کی کو موسے ہوئے اندھیرے کی طرف بڑھی رہی ہے۔ عیلیوں میں گھوڑیاں بہنا تی ہیں اور تراب لیا کر مدی کہتن ہوتے جان اپنے اپنے عشن کے قصے کہتے ہیں۔ برائی بہنوں کی ہاتیں کرتے ہیں اور گذرے گیت گاتے ہیں۔

موات چاندن می اورد وی می کدم کے کھیت البہاتے ہوئے مجلے لگتے ہے ہی داہی ہوج المحانی کیا ہوں کا رہا ہوں المحانی کی کہا ہے گا۔ کیا وہ اسی طرح میں با الخد میں باتھ دینے کلب ہی گھوے گا کیا وہ اسی طرح میں باتھ دینے کلب ہی گھوے گا کہ دوسروں میں کرمانی مٹین کھیلے گا ۔ سے آئ تک کھے یہ بہیں بتایا بھاکہ اُسے میں گفت کی آخر کوئ لا تسل ہوگ ۔ کوچود کرمیرے ساتھ کھیے نے اور مہر کی میں میر میں ان ویکھ جانے گا آخر کوئ لا تسل ہوگ وہ میں نے بیشن میں اور اسوں ۔ اب وب کہ آسے بنہ جل جیکا موگا وہ میں نے بیشن سنگھ کو بتایا بھاکہ کی کام سے گا دُں جار اسوں ۔ اب وب کہ آسے بنہ جل جیکا موگا وہ کیا کہ گا ۔ اس می لاک کا کہ بار کی ہوندا ہوگیا تھا ۔ اس میر مردن میرائی تھا وہ مرون میرک کے گئی کس واسے میلے محمل کی دوار مربت تیز می اسے حبم کی مرد کے گئی کس واسے میلے محملے میں یاد میں دائی ہی ذاتی میں یاد کھی دائی گئی ۔

ليرمس نے كيسرى كود كھا۔

اسے بنا کچیکے مجھے اچھیا" دیر کیا داابت کی عورتی محصے دیادہ فوبھورت ہوت ہیں ہے دہ میرے سامنے داہ پر کھڑی اور چاند کی کر اول کا دھاراکس کی اکھوں اور لیکوں پر کانپ رہا ہما ہیں نے پاکس کی خوبھورتی کا جائزہ ہے دیا مول اُسے میں کسی کے خوبھورتی کا جائزہ ہے دیا مول اُسے بہد کے بیاب کی کونون کی اوک می اس کے جہد کی مونی جی بیاب کی مونی جی بیاب کی مونی جو برائی ہوں یا سے میانے میں اور میر ہے جا ب کا انتظا کی مونی کی جی موتی کی جو ب کا انتظا

سی نے اس رائے مہلی بار دیجا ککیری کاس اپنا جواب مہیں رکھتا مقا اس کی سادگی کامقابلہ دنیایں کوک شنے کرمکی متی وہ دنیا کی سادی ور توںسے ادبی می آجیک مبتی کہا نیاں یں نے کت اول میں پڑھی تھیں جتی عود فوں کے سندتا کو میں نے محیس کیا بھا دہ سب کچے ہس کے ماسے دھول تھا کی بری جیسا آج تک کھی وان نے کوئ پٹیا کیا تھا۔ ہس کی آن ہان دانیوں سے کھوکوئی ۔ اُن آنکھول میں کا حبل بہنیں تھا۔ ان بابنوں میں چرا یاں زبھیں مگر کھی کھی میں مارکھی کو مالے کیا بناری گور تول سے بڑھ جراھ کر کھا۔ کنوار پتے کی نری اس اداسی کو حالے کیا بناری کھی میں میں جب تھا۔

كيترى نے پھر كہا "كيوں وير كھ كہتے كيوں بنيں ہو۔ ميں گوند وال كالوك موں مانے روپيگھ كوليندي أوّل كرمنيں ؟"

میں نے اس سے سبت اچی اچی بائیں کس ساگے دن میں مگجبت کو ہے کر گا ول سے جلا کیا۔ اور کھر بشنی سنگھ نے میرا تبادلر سببت دور کر وادیا۔ نوکری کا بھی ایک جادوہے۔ طاقت کا ایک نشہ ہے اصلیجر نندگی غیر معلوم طور پر دوز کے حیکر میں ملی ہے تو وقت کا پتہ تہیں میل یا پی سال کے بعد میرا تبا دل پھرامرے مرکا موگیا۔

نی ایک مشام مجے کلب میں لگی ان بائے ساول میں وہ مبہت بدل کی می شادی میری فیرافٹری میں ایک کہت میری فیرافٹری میں ایک کہتا ن سے موگئ می جومٹراب پی کراسے ارتا اور مبہک کر بچا بی گیرت انگریزی دھنوں میں گلے نے کوشش کرتا تھا رہ فی سنگھ کی بنتی مجھی ہی اور وہ مبرکے کنا رے انگریزی دھنوں میں کھنے کی کوشش کرتا تھا رہ فیرک کرتا تھا کہ کور وں کا چلیا ایک مبہت بلی کوکئی میں دہتا تھا میں رہتا تھا اور دمنیاسے اپنے حالوں منٹ کروہ اپنی کس بائی موی دنت میں گھرسا اسے بنا رکھا تھا اور دمنیاسے اپنے حالوں منٹ کروہ اپنی کس بنائی موی دنت میں وکئی مالے بی وہ اکثر کہتا تھا کہ کس بے دی کوئی بات سنے کوئیا رہ منظا نے کی کی حالے بیروہ اکثر کہتا تھا کہ کس بے دی

کیا ہے جہ اسنے چاہے کہتان کو گاہاں دیتا اور کی کو اپنے گھر آنے دویتا یمیں کلب کے ایک کو نے میں مہبت دیر تک تی سے ہائیں کرنا رہنا۔ کس کا تیز انگریزی بولنے کالہج اب بدل گیا تھا مبلان ہی لینے دالی ندی کی طرح کی روائی اور مغہراؤ کسس میں پدیا ہو گیا تھا وہ کہتا ان سے چپکارا بالے کے لئے پولئے دوستوں کو لئے کہمی کہوار کلب بی آئی متی جہاں دہ شراب بیتی اور اپن حالت بردوئی رہی گیا۔ تھے بیتے دن برسی طرح باد آئے جی کا باب اگر کوشن کرتا تو اس مرائی کہتان سے اچھاکوئی آدئی کس کی بیٹی سے مشادی کر لیتا اگر کوشن سے سے میں کہتا ہا ہے۔ اور اپنی اس کی بیٹی سے مشادی کر لیتا اگر کوشن سے مشادی کر لیتا اگر کوشن سے میں کہتا ہا ہے۔ اور اپنی اس کی بیٹی سے مشادی کر لیتا اگر کوشن سے میں کہتا ہو کہتا ہیں کہتا ہو کہ

گھرادٹا سول تو مگ جبت اور بچے گھر کوسجارہ مقے دوب سنگد کا خط آبا متفادہ کل واپس کنے والا تھا۔ بچے میلی بار اپنے ماما کو دیجیئے والے تھے یجبت کی محصی کا کوئ کھ کاند نہ تھا وہ بار بار محسے کہن ۔

" حب دیرگیاہے تومیرانیاہ منہیں ہوا تھا اب آکر بج ل کو دیجھے گا نوکیا کے گا تسے کیا گے کا۔ وہ خوشی سے مرخ مردی می سشام تک اس کا بالچ کی آگیا۔ اور گھر بیں میک میل کرنے لگا میلے داوالی مو۔

میں کس مادی تیاری کو کہیں سے دیکے دیا تھا۔ عبہ جیت کا لمبر باہب تل باتیں کردیا مقاکہ دکھ س طرح روب سنگے کو کی مہت انجھے گھرمیں بیا ہے گا اور انٹی خوسٹ کا کر رکا کو سرای کے پہلی خوسٹ بال کو کو کی مہت سالوں کے بعد مجھے کیے بیاری باوی کا اور کی اور کی اور گؤرا کا در کیا ہے کہ اور کی اور کی اور کو در کا میں اور کی اور کس سے سلوں ۔ ولا بیت کی عود توں کے مس کا چرچا اب تو جھے ٹما لگنے لگا تھا ہیں دل ہو دل ہیں لمبر کی بائیں سے کو من رہا تھا رہے بلا رو بہت کے کھور کے کو کو کو ل

دوبارماه کی معروفیت منتگیں اور کا نفرنس تھے مجرابے ساتھ بہاکر ہے گئیں گرگاؤں جاکھیری اور دوب سنگھ کے مالات معلوم کرنے کی فواش مرابر دل کے ساتھ رہی ۔ ہیں انتظار کرتا رہا کہ کہ جیٹیاں موں عدالنیں بند مول اور میں گو تقدوال ماؤں جہتے اور اور س کا بابج تورد دوب سکا بابج تورد

عبی پرسے اسین پرکوی سوادی رہی کونکریں بنا اطلاع کتے آبا بھا مشام کو ملیے ہی کے گئرتک جا کا اورمال کو حیوان کرنا مجے سوپے کری مجالا معلوم دیا۔ ہیں بہت پہلے کی ایک سٹام کو یا د کرم انتخا حب ویر قال سے گوند وال کی طرحت آنے جانی داہ پر ہیں نے کیسری کو دیکھا تھا جہاؤی فالی می نظا اور ملیک بھی جینے خوصی کا مردر کھنے کہ طرح آبی سے جھایا جا رہا ہو۔ امادس کے لئے منالے جانے والول کی ٹولیاں تھینوں کی مند ٹیروں اور میگر نڈویں پرسے شود مجاتی گزردی تھیں مثراب بی کر بہتے ہوئے تھے اور بی آماز میں ما ہمیا گاتے ہوئے جورر مشارک کو اور کی گولیاں کہتے ہوگئے جاتے منظر اور بی آماز میں ما ہمیا گاتے ہوئے جورر کا کو گورڈیاں دورڈائے ہوئے ایک میلیما کھیٹوں کے گاروں سے تالاب کی طرح و جارہ انتخا ہے۔ خور کہ گارک کورڈیاں دورڈائے ہوئے ایک میلیما کھیٹوں کے گاروں سے تالاب کی طرح و جارہ انتخا ہے۔

دیروال سے ذک منام ہوائے کے با دجد آ سے بھے ان کے امقوں میں نام بڑھی لائیا مظیر ادر دائر معیول کے بال ہواہی امرار ہے تھے عور تبن مدتے بچوں کو اپنے سا تھ کھیں لائی کھیں ادر دائر معیول کے بال ہواہی امرار ہے تھے عور تبن مدتے بچوں کو اپنے ساتھ کی ان اور ہنا لئے کے شون میں داتا ہو ہی ہے ہوں سے معیسے مرکمی اربی تھیں میں داتا ہو ہی ایک میں ایک میں ہے مساتھ لگانا جاہے تو ہیں اسکے مسینے سے مرکم المان محرک کو ایک میں کول کا دو ہول اور دو تھے اپنے مساتھ لگانا جاہے تو ہیں اسکے مسینے سے مگ کر المک محرک کول کا دو ہول اور دو تھے اپنے مساتھ لگانا جاہے تو ہیں اسکے مسینے سے مگ کر المک محرک کول کا دو ہول اور دو تھے ا

ددیدسنگری شادی کی باتیں جومگر جسیت اور کس کا بابچ کرتے رہے تھے اور کھر دکھیں کے اور کھی مدین کھے کا ان بڑھو الملکوں کے ذکرسے مجام کیا تھے یا وار با تھا۔ اسلیں بی کیٹری کا انجام د تھینے کے لئے گاؤ جارہا تھا۔

وک الاب کا مسئے ملے گئے داسند سنان موگیا اور دور ہے ہوئے گینوں کے بول محیونی اسٹی اللہ کا مسئے ملے مارے کا مور کے اور الدور کے مورٹ اندہ میری میں گئے کے اور تا دول کے مجروٹ اندہ میری دات میں ڈریتے ہوئے کی طرح ٹولیاں کی بناکر آ کا ش پر کرنے گئے ۔ ہر شے تاری یہ جمی ہوئی اسٹی فرمن کی دور اور ایک بی فرمن مونے والے کو کا مرح وزمنوں اور ایک بی فرمن مونے والے کو کا مرح وزمنوں اور ایم کی اور ایک بی فرمنی مان می ۔ اور تیوں کی دور اور ایک بی میں مان می ۔

مجرس نے ٹیز کھاگتے گھوڑے کی ٹاپیل کومنااددوہ شور قریب آ تا گیاا در قریب آ تا گیا اب یہ س مدر کتا جہاں سے نہر دومری طن رائ ہے اور گو تدوال کالاہ نیجی اثر ما لمہ برکندد سے بنا دیجے تا ہے کا اس کو اندھیرے نے ڈراؤ ٹا بنا دیا محال الکوس کی لات کو تال موج سے اور معرالیا اید واقعاص کاکوئ کوئ کوئ کوئ کہوں کہ بہیں السکتا ہیں ڈر بہیں را مقامجرانے والاس کالی وات میں گھوڑا دوڑانا مواکون موسکتاہے۔ میرے پس تقبیلے میں ٹارچ کئی میں نے اسے شکال کر التحقیل الدونود مرکنڈنل والے کنا اے کسیا بقد لگ کر کھڑا موگیا۔

مرده بي كبال في قردكمائ تبين ديتا ين في المركث الإحراد هر العرفيك .

"ميان المين كتيك يمالتمادا" بيان "

میدنے کہا مناق مت کردم کوملم ہے ہی مستری مانے گاؤں ہیا مہل آردہ سیک نگھ کےمساتھ بیاہ کردا کی موکر نہیں۔ مجھے تو وہ بہت بلا محالگا تھا بہتا ہے اس وہ بل کا تو دہ نہیں بدلار " نہیں وہ نہیں بدل کہ تھا ہی اے بدلئے کب دی مجلا۔ اب وہ بدل کا نہیں مسکا دیر " اور مدود در درے بنے گل۔

مجے خل دگول ہی جہتا جو انگا۔ یہ کبری کی کیا۔ جود میری سے بات کر آن می یہ بن نے آسے بازد سے مکر ایما اکد می سے بچھا۔ تم مبن کیوں ری جو آخراس ہی مینے کی کیا بات ہے ہیں نے تم سے مہنیز مہمد دی کی ہے اور اب میب کرتم خوص ہو تھے تبانا می مبنیں جا مہیں یہ

 سی اورون محمول ای اول عبا تک ری می جینے باکل مو کی مو۔

كيترى م نے يكياكيد، ميك توريباكا نيخ بت كما۔

م كومنين دير كيرمنين يس ك أواز كامردى مجيماي كيا مث مقابل بي مبت عجب الله

ادر مجرمركوداب سخيليس ركفن موس ولى أب سى مادل كوى ديمه مد الد

مواے مرا تھ لئے کیوں پھرتی ہو۔ میں نے مستقبل کے فوت کو محکوس کرتے ہوئے کہا۔ اسے گھوڑی کی باگ ما تھ میں لی اور مختلے کو کا کئی کے ما تعدانتکا کے ہوئے ہوئے ہی کوما تعدلتے میں سے گھوڑیاں گئ کی گھڑیاں گئ کر گذاری ہیں ویر اب اسے کیوں میں بیک دول ۔

مع كريريم باك دائن موكياتين في يني كين كے لتے كما.

میں نے اسے بہت کہا سکیری ہے مرکبیں جیہا دو کہ س بات کاکسی کوبیۃ مہیں ہے تم مون سے نہیں ہے تم مون سے نہیں ہے تم مون سے نہیں تا اون سے نہیں ہے کیا بیٹے والا ہے تکواسے کہا توصرت ہے کہ میں تا اون سے نہیں فردتی اسے اثنا جیہا کر رکھوں گی کرکسی کو کمبی بہتہ مجی نہیں جل سے گا۔
مہر اور کم منکر کیوں کرتے ہو۔ میں اسے اثنا جیہا کر رکھوں گی کرکسی کو کمبی بہتہ مجی نہیں جل سے گا۔
مہر اوں کے بہت نے با گلوں کی طرح جما تک کوا در مجھیا کر کے تھے ابنا دایوانہ بنا بایتنا۔ ب میں سے جھیا کر رکھوں گی اور کھیلے میں دیکھا کروں گی ۔

میں نے روشنی مجادی اور خاموسی کعر اربار

ده میرول متبین بر بهی دیریا تکمیس مجیکتی بادی متبی یه بوش کت مینی کقید مینی کقید دانت آدمویوں کا المبین میں اس کا بول نے کھیے کتی کہانیاں مسئائ میں یہ بہین ملام بیون کر دانت آدمویوں کا المان کا بول کے کھیکتی کہانیاں مسئائی کے بنا ذندگی کتن سون گلی ۔ کیابی اسکے بغیر کا لیتی ؟ اگر اسے دومری عودت کا بنا پڑی آدمی دی جودہ میں منہیں لایا۔

یباں کو دو کو لئے بدل دیا تفا دو مہینوں سے میں کس کی دامول میں مبی آسے ملنا چاہتی ری ہو مرکز دہ محرے منبی طا۔

معراع ووكيے قابراليار

"آج" اسے بولے سے کہا۔" آج الدس کی دات میں نے اسکے ایک برائے بارکو بھیجا مقاکہ اُسے بلالائے۔

دہ چپ ہوگئ توسی نے کہا ہی اکس ادی نے اُسے ساتھ لانے میں مہاری مدد ک می میں فی اندر کے افر کو طبکتے ہوئے میں ا

ده من کرادلی سوب سنگر حب تک مجعے دیج بنیں لبتا بھا اسے عبین بنیں انتظاادر آج میں نے اُسے کہا مھا کر متبیں دیجھے بناس بنہیں می مسکق یا مجروہ دہ کو عدوال کے ماہ براسے علی کی احد آ کے علی کی ۔

آئ کس کی اہلی کا نبصلہ تھا۔ میرے سامنے مگہ جیت کئی اور کس کا بالچر تھا۔ الفات تھا اور وی ٹرا زو تھا حب بی بی نے اس جاند ان دائیں کیری سے مسن کو تو لا تھا اسکے چہرے کی مومی اور اکھوں کی اُدک می کو جا مخیا تھا۔ وہ تھے ویر کہنی تھی اور جھ پروسٹوکس رکھی تھی۔ اور پھر علالت میں میری دہ کری گئی۔

دد کے بنگری کی بناکیسری کی بہنی کی اور سی اسے تکلیف دینا نہیں چا بہنا تھا ان سونول کی میکس دہر بنائی ۔ اور اس دات دوب سنگھ کی جرب سے کمل آگھوں کی طرح آئے کیری کا تکھیں کہی حیث سے میل آگھوں کی طرح آئے کیری کا تکھیں کہی حیث سے منعلاسنے سے بعد کھل ہوئی میری طرف نگی دی تقییں اسے اپنے کا نول برا منابار نہیں آیا مگر میں وربیر سے قدموں میں آیا مگر میں اور بیر سے قدموں میں بار بار دہ لگا بی کوں آری بی ۔ مجمع کچھے جہا ہے ہی تا اسٹالد سے کری کا افرے۔



ستالانسدد ۱۹ کیلے تیمت نی پیچہ دسم دولے

شائع كده وماكيتنان كلجرل سوسياتي كواچ

پشران کی چنا

جميله بالثمي

مكن رئي مول دل كى باتي ووسرول كوكمال علوم موبال مي-میادم کے ال مندری مجولال کی سوگندھ سے گھری مجن کا نی ہرسے اُن برائے داؤں میں مالسبی موں وکھی وٹ کرمنیں آئیں گے جب بینا سے بھی وٹ کرمنیں اسکٹا تو بھلامن ابی بریار کی آشاد مركوں الجمارية اسي معلوان وسكن ديتا ہے دكموں كوسيد كى طاقت ديتا ہے شائى كيوں مبي العسكا كمي كوى ماتنا اوهرا نطق مي تو بجارى كان سيميراذ كرصر ودكرتي مي كري مشرادية تف ہو سے ماد مو بہاتا وُں سے ہے آج تک یہ بہی بچھ یا ن کرم اوگ ج کن کا برعار کرتے ہو ہے بھار ک باتیں رہے کول بنیں دہتے تھے کنی کی اسٹ انہیں ہے ۔ کیلی کڑی کی طرع میں سدا سلگتی ری موں اورانت تك بي ديني سلكن ربول كي ميران بانال كاطرح كبراهاس كالخناه نه مجع لدي اوريتيبي عے گے۔ یہ مجلا کمتے عربے کا میں ناستک مہیں موں برکتیا ہے بول مجھے تسلی مہیں دے کتے ہوگ كتي بي ولت بلے بائے زخول كو بجرديتاہے . برميرے نظر خول ير توكوى شامى مرم دنكى ك. مالی جانی ہے میرے بناکے مائی ہے کر مجمع کئی کی آٹ انہیں پر نندہ رہنے گئے کئی دکسی سمالے گا فرددت تو مول تے نا کیمی کھی حب راتوں کو اند میکارگرا موجانا ہے الد سے می نیزدنہیں آن توالدكربية عال إاداب كاتب كيفائل بي كيول مال جي إعاب كعبوان مل برشاني تو ملی ہے ۔ اورس ما اسم الرحیب اسی موں میں اسے کیا کول کے مجی تنہیں ل با تا کیم می تنہیں ل سكاد آدى ك حصي مرت سكان آيل -دحرت ک طرع میدنے پیری کو طبح دیا مقاادر معبوان نے حب محبے اے می سے ایا اے زیر ئي معيدالگ كرديا لوي الكسف كي أشاكرون - ياري في ما تين سنكرا وم كي أن ير فيك ہوتے میں بارمنناکرنا ما موں کھی تو کھو انگ بنیں بال میرے مونٹ ہاکرتے میں برول فالی رہنا ندى كادهاما اى طرح روال بي وه تفريحي أى طرح ب مرت بي مدل كئ سول جيزول ك مقلیلے ہی آدی کی دندگی کننی کم مولاتے۔ بہیلی کا درخت ولیے ہی ندی پرجو کا مواہم جیے ال گنت مداول بیلے جبکا موا تقا۔ بینیا وقت مجھے نو انتابی لمبالگذہ جیے اس سے ادرمیرے درمیان صدیاں موں دالے موں اور کتنے می من موں سے مبول ہیلے کی بات مگئی ہے جب اسے ندی کی لمروں ہ دنگ باربرد م من ميتون ات بف داه ين الله كر مي وك كرميوكن عن ادر الله كو

دسونے کے لئے با دُل بال میں ڈال لئے تنے رسا تھ کی سکھیاں آگے نکا گئیں الد کھے آوازی میے دیے مرکنڈوں کے بنے ہوئے ماہ سے دؤسری طرف جھیے گئیں تھے ان کی باتوں اور قبقہوں کی گوئی دُور تک سنائ دین دی دی بھر سنتی نے ذور سے کہا "ہم جاری ہی تواکیل کہیں گم نہ ہوجا ہو۔" بسنتی کو کی معلوم تفائم ہونے کے لئے اکیلے ہونا مزودی نہیں ہوتا۔

پیرئی کے پارسے مت م کے دھند لکے میں ایک سوار آبیا اور اسنے تھیے پوچھا تھا کیا "خام نگوا کوالمت نیں بہدسے مواقا ہے ؟ دہ بیلی کے تول کے بھیگے ہوئے گہرے سائے اور ندی کے دنگین بائی کے مقابلے میں تھیسے بہت اونچا اور دور ایک دایو سالگ رہا تھا اس کے ماتھے پر بہینے کے خطرے موجوں کی طرح حیک اے تھے اور اسکی ملکول پر دعول کی سفیدی بڑی مجالگی تھی وہ حلبی ملبی بلکیں جھیکا رہا تھا اور اس کی کیسری بگرای سے اسکے کا ان ڈھینے ہوئے تھے اسکے کا وق اس میں لکے بائے بائے

میں نے کہا تقابل کے پاروالے شام نگر میں جائے یا او ہروائے مشام نگر میں الدہات المعاکر دوراٹھتے نیلے دھوئیں کی طرف اسٹارہ کیا تھا میرے بھیگے ہا تھنے اون یں میری باہم برجیلی حبًا ری تقیس اور ایک عجیب بے میپنی میری حال کے ساتھ لیٹی حاری تی ۔

اسے مرافقاکر بہلے ہیں ہے اس بار والے من مگر کو دیکھا کھا کھر میرے المقے مہتے ہا کہ کی سیدیں دو مرے من مگر کی طرف اس واہ برجہاں مری سکمیاں بنی گائی میں اورجہاں سے افتی نہلے دھوئیں کی دھاریاں ہوئے ہوئے اکامش سے انز نے اندھیرے کی نبلاٹ میں مجمود کی میں میں کے موری کی میں اورجہاں کے کہا بہا کہ کے کہا بہا کہ کے کہا بہا کہ کوری اس میری طرف دیکھا تھا۔ اور کھر بوا کھی کہا بہا کہ کھوڑا ای داہ ہر ڈال دیا تھا جو میرے گاؤں کو جاتی کھی ۔

الله على الدور المحينون الدوه ولى كرسيف سے الحقائے المحينون كا منهنا مبر المحينون الله وهولى كر الله الله وهولى كر الله الله وهولى كر الله الله وهولى كر الله الله وهولى كا الله الله وهولى الله وهولى كا الله الله والله وال

ماں نے دیکھا تو کھی کار نے کے لئے کہنے لگی کیا اہمی نیرے کھیلنے کے دن باتی میں ج تو کھیت سے گھرتک آتے آنے جنم لگادی ہے۔ اور کھرس مہان آئے میٹیے میں ؛ میں نے اسبی آواز میں جو مجھے کسی اور کی لگی می کہا تھا "۔ کیوں بال آنند پورسے کوئ

آيلي -

ال نے کہا تھا میرب باتیں پوچیدلینا کام قربیلے نمٹائے کی میراجیوٹا بھائی رفتے نگا اور ماں نے مبہت عفے سے میری طرف دی کو کہا یہ اب کھڑی کھڑی کیا مینے دیجیری نے کیا اتنامجی بہیں موسکما کر فدا بھیا کو بہلا ہے انتے ہیں دوئی ڈال اول۔

بھتیاکو اٹھاکریں باہر جانے کے لئے مڑی ہوں تو ماں نے بھر کہا" اری جمیا کیا تیری مت اری گئے ہے۔ ایسے معبلاکوئ جوان لڑکی باہر نکلی ہے جاکو تھڑی میں جامر۔ گھر کا کام می خود دیجے وں گی۔

آج جانے کیا بات محق میں مبل گئ منی کہ مال کوعفر زیادہ عقاد تھباکو لے کر انگن میں ملیتے ہوئے میں ادن کا مرت مول حسے میلے کے مسلے میں دادن کا مرت مول حسے میلے کے

دن حلایا حابہ میں نے محب کرانے پاؤں ک طرف دیجھا گردیاں کوئ چنگاری رہی۔ یہ

بیم کی طرف بادلول میں لگی آگ ہوئے ہوئے ہوا ہی گھل می اندھیرا آکا مش سے نیجے اثر آیا اور کھیلے والے لوکول کی طرح ایک ایک کرکے تامے اپنے گھرد ل سے آکل کرما او میدان میں ایک کھے ہوئے کی کوری کے ایک ایک کی کا تھا۔
میں ایکھے ہونے لگے ۔ میرے کندھے سے لگا لگا بحبت جانے کب کاسوچکا تھا۔

مال کے بیار نے بریس نے حب اوپر دمکھا ہے تو مجھے ہوں لگا جیسے نیزد میں کو دیکھ دی موں۔ محتیا کو سٹاکر میں جورسی بچا انگلن کے کولمسی ہوگئ ۔ آج میرے ہاتھ باؤں میرے اسس میں نہ نفظ خیالوں کا دھالا جائے ہے کہاں بہائے لئے جاتا تھا جیسے میں بھی ایک ترکاموں جوندی کی لبروں بن آگے ہا گئے بال کے ساتھ جلا جاتا ہے اور پھر پیپل کی جھالوں اور ندی کے رنگین دھارے کے بچے کھ اور صوار حالے کبول گھڑی گھڑی میرے سامنے ان کھڑا ہوتا تھا اکر دہ میراکون تھا ؟

بھرستام احدگہری ہوگئ بھیباسوگیا بابا مہان کے لئے کھانا حویلی ہیں ہے گیا ہیں اور مال کی کاعور توں کے سے اور مال کی کاعور توں کے ساتھ گادُل کے باہر چیا۔ میری سہلیاں ایک دومرے سے بوجید ری کھتیں آج جیتیا سے ہاں کون آیا ہے کہ اس کی مال نے صلوہ پکا بیا ہے اوردال یکھی

كمى حيودائے۔

می نے کہا اس ابید بیرے کوئی ایا ہوگا۔ ال سلا اپنے بیارو ساور ما سکے والوں

کے لئے ہی جی ای بی چیزیں بکا یا کرئتے۔ سب میسے مروکئیں واہ واہ مہیں جیسے آندور
سے آنے والوں کا بتر تنہیں جلتا۔ اری وسش سے بل کیا آنند پورسے آنے والے حولی میں
میٹیے رہتے ہیں۔ اور یہ تیرا آج کیا حال ہے کر ایک باؤں بیال پڑتا ہے اور دوسراوال کی
تو نے نشہ پی رکھا ہے تیج معلوم نہیں آج تیرے گھر کیا بکا تھا۔ تیری مال نے ملا مجبونالکا
کردیا ہے۔ اب بتا مجلادہ کون وسکتا ہے میروہ سب ناچی موئی میرے گردگھوئی رہی اور

گاؤں ہی اور لوکیوں کی طرح مجھے خوسٹی کی تواس باے کی کہنے گئے میں تے ایکوں

שינע

من الم بل کی گہری نظیر ہی جول گی اور میرے اسکے کی گوٹ می رہے کی جرگے۔ میرے سینے اسس

سے آگے می نہیں گئے۔ نیم تلے جب عور میں لی کرسوت کا تبین اور لو کیاں ال کر گیت کا تیں

تو میرا انگ انگ ایک عیب خوش سے جھوم المشنا ۔ ان دنوں میری سہیلیاں کہتیں ۔

"اری چی تیا کھے کیا موگیا ہے نیری آنکھوں میں جوت سی کیا جلنے لگی ہے جیلیے ان میں

تارے تھر کے وال اور یے آنی کی کیوں گئی میں ۔ جیلیے سالے جیب کو ڈھانپ لیس گی "مال

می محی جیسے بہت پیارسے بولی مجمی عضہ نہ مون برطی ہوتے میں اور میت جاتے میں اور کھر اپنے

کی طرح بیٹیوں کے دن تھی جابل کے آنگن میں کم موتے میں اور میت جاتے میں اور کھر اپنے

بیاہ کے اور ما تکے کے نقتے لے میٹیشیں سالوں ہی پی برانے دنوں میں بیٹ جاتیں اور بول اسے

مینے میرے دداع کے دن آگئے۔

4

بات کی ہے قود صوم ہے گئی اوٹوں کی تطاری بہرے گی ہے کے کرہماری حوبل کے تھیں۔
باج ل کے شور اور ادمیوں کی جیٹر میں لگنا تھا۔ گا دُں او پر اٹھنا جائے ہے۔ گا وُں کی لوا کیاں
ہمائے الگن میں جمع تھیں اور ڈھولک کی دھیہ دھیہ دا گوں کی ندی پر بہی تھی۔ گفتگر وباندھ
ہمائے الگن میں جمع تھیں اور ڈھولک کی دھیہ دھیہ دا گوں کی ندی پر بہی تھی۔ گفتگر وباندھ
ہمائے دالیوں کے پاوس میں مجلیاں گھیں سنگار کرواتے ہوئے نائن تھے کہاں دو دھ دی کی بہر یہ
ہمائے دھی نہیں جی والی باندیاں بھی رہنے کھر میں جاری ہے ایسا گھر جہاں دو دھ دی کی بہر یہ
ہمائی کی کھی بہیں جی توالی باندیاں بھی رہنے میں جارے تیرے جیسے بھاگ تو کا دُں
ہمی نائن میرے بالوں ہی مول ہروری کی ۔ شیعے لگنا تھا کر رہنے می جمعیروں میں میں دب
کر کھو جادُں گی میراس انس گھٹ جائے گا دو دھ دی کی بہروں ہی بو رہ جمعیروں میں میں دب
کارہ کھی بہیں مل کے گا۔ اور کھر سادی دوئی اور شور کے ادپر مجمعے وہ انہ کھیں یاد آئیں ہو ہو
کنارہ کھی بہیں مل کے گا۔ اور کھر سادی دوئی اور شور کے اوپر مجمعے وہ انہ کھیں یاد آئیں ہو ہو
اسٹارہ کرتے کے لئے اٹھا تھا بیان کی بوندیں میرے گیلے ہاتھ سے جو سٹ م نگر کی طر دن

ذكركر سے ادركي كرتيرا دولها اياہے۔

ال كويد نے دوابك برائي إسى كذركر اندر كون ملى جانے دى القاميلے كيون س کی اس کاچرہ میک میگ کردہ انتقا اور حکے سے بات کرن تو لگتا تھا ایمی اس کے گلے لک کر مارے وسی کے ناچنے لگے گی۔ اندر بابرعور میں اور انندپورسے ای ہوی براوری ک رمکیاں بارس معانجنن جینکان بوری کھاگ دورری سے میے سبسے زیادہ الم تولس النبيل كے ذمر مو بھيگ موئ سبان مت محق اور سروى ميرے حب براول ملئ من جیے کوئ انجانا باتھ مجے سل دے رہا ہوا ور ہواجب کھلے در دارے ال تو مال بڑا جيب كعرامي المحج اللى دے رئى مو - ميں الكھيں بندكت مبي كھى اور عميب ميناميرے سلمن نفور دل كرطرح كموم را انفاجس مي ميري سبليون كرجوا تخبنون كرحبت كارتعي عن -وصولک کے ساتھ گاے ہوئے گیت کی سے بات کے ساتھ آئے اوٹوں کے ملے یں یری کفیٹوں کی ٹن ٹن کھی تھے۔ مس بیلار جانے والوں کی ٹولی ب گوبیاں کنھیا ہوں ۔اور ين رادهاعتى اور يمايس شوركادها رامير عملي بهدراتها ادري اس سالك عن يم درون مخیری اورکوی دوسراتفا محب ادیامیری پہنے سے دور سرمیرے بالال قریب جیے بری جان کا ایک معرب عیے میرے انگوں کس اری دکھن تکل کر اسکے قدموں میں اوے دی مومیری حان اسکے بادل میں مور میں ایک رسینم کا کیڑا ہوں جس براگردہ جلے تو ایایا وں دھرائے رس ایک کول کاسفید مجول ہوں اگرجا ہے تو اپنے سالنس سے اس میں خوسشو لحردے۔ میرے قریب کھڑے ہوئے اسے میرے کذھے پر الف دھراہے توسس متن كر يري مان يون لكركن جيد كمي كل ي بنين - مي د لا دها مول - اور دكى اور حول كا ايك ذره مول جواكر اسكے يا وُل نظے آجائے تو اسس كى مان اورستان بڑھ حائے آنكن یں طائے کیسا نٹور ہوتے لگا تھا یا میرامسینائی ایسا تھاکہ مجعے لگاکسی نے میرے پاس کھو ا بوئے جوان کے مسر پر زور سے کوئی شے ماری ہے۔ جبک سے میری انکھیں بندموکئیں اور ہی چنے مادکر گریڑی۔

میری مہیلیاں میرے گرداکھی میں اور کہری محتیں" چیا اری چیا ہوئش میں انجھیرے سمانے دالے میں۔ادر تو اول چیخ ری ہے یہ کیابد مشکو ن ہے۔ اگر میٹھے منتھے کا کا کی ہے تو دو گھڑی کو کر مسید می کرنے یہ

میری آنکوں ہے اسوسان کی جل دھادا کی طرح بہدد ہے ہے اور میرے پرانوں بن مان بہنیں گئی ۔ سمارا کیا مواسف گارخواب موگیا۔ اور فائن بائے ملی ہوئی پھرسے بڑاری کھول کر مبیعی میکٹر میراا بنا آب میرے لیس بن بہنی تھا۔ بن جا ہم گئی کے سنجل کر مبیعی کی کی سنجل کر مبیعی ریا تھی میکٹر میراا بنا آب میرے لیس بن بہن تھا۔ بن جا تھے بیاہ کی محق رکھی کا جہرا تکھوں ہی آندو بھرے مال آئی اور کہنے لگی جہرا تکھوں ہی آندو بھر اور آئی ہے اس اور آئی ہے کہ اس اور آئی ہے میں اور آئی ہے میں اور آئی ہے کہ اس میں اور آئی ہے کہ اس میں اور آئی ہے دوار کر دوئے جاتی ہو اس میں ہوں کو میرے دوار پر یہ دول کھڑا ہے آئی کھراری ہے۔ اور کالی آفس مالے لئے کنورا جاری ہے ہی دور ہواردن ہی ہو ہے دوار والے آئے گی اور کھر ترے میں دو جاردن ہی ہو ہے ۔ اور کالی آفس میری کو دے رزامش کول مول مول ہے دیکھو آق

ابرسے کی نے پہال ہے قودہ کھے چیور کر جلی گئے۔ انے بی شور مہا کر مسرول دائے اسے میں در بادری کی رائی بال مجعے کے بیال کی عور تیں ادر برا دری کی رائی بال مجعے کی برت زیادہ مور ادر مجھے علوم منہیں تقال ہے کہ کی رائی بابر ہائی بی رہی تی رہیں ہے میردی برت زیادہ مور ادر مجھے علوم منہیں تقال ہے تھے تا در دائت کی حبائی مقدم کہاں برائے ہے۔ اور دائت کی حبائی میں دھولک برت تیزی سے محادی تیں۔

مرکنڈوں سے بنے بھیتے میں رنگین ٹاگوں سے بے لٹو جاروں طرف سے میرے مریا بے کئے تھے۔ اور کھی کے دیوں کاروشی میں جن کنڈی آگ بڑی بوتر لگ ری گئی ایکی موی میسے باتی مرمشے کولینے میں کھینے ہے گئ مجبولوں کے میروں میں سے جھانگ کرمیں نے دیکھا تھا ماں کا چہرہ پہا ہور انقااور وہ انسورو کے حالے کیے بیٹی تی تعبیا اس کی گود میں لدا بیٹی انتقااور لوگوں
کو الیے دیکھ رہا تھا جیے میلی ائے ہوئیں کو دیکھ رہا ہو اس کی رور وکر تھی ہوئی آنکھ بیں بند
موئی جان تحقیں بچروہ انہیں کھولے میٹی تھا ۔ مفوری دور برے میرے آنڈ برولے اما اور
اور ولی دسی سے ائے ہوئے جا جا مرحو کائے میٹی تقے۔ بچر کھولوں کی لڑیاں کی عورت نے
برابر کردیں توسب کچے میری آنکھوں سے او معبل ہوگیا۔

کھیرے کرتے ہوئے میں نے سوچا تھا حالنے ہے کون ہے جو تھے کی دو مرسے گاؤں سے دو اع کوانے ایک دو مرسے گاؤں سے دواع کوانے ایک اور میں جام ہی کھونگھٹ در کھیولوں کا ایک آبا ہے میرے دل ہوگا دیکھی اور میں جام کا یہ جو چین معلوم ہے چیرول میں تو کی پہنیں کا یہ جوچہ معلوم ہے چیرول میں تو کی پہنیں میں میں تاریک بارکس جیرے کو تو دیکھ لول را درائع مجیم معلوم ہے چیرول میں تو کی پہنیں

ہوتا کے لوگ کتے مجو لے دکھائ دیتے ہیں ؟

بنڈ بی اسٹلوک بڑھ کر آگ بر عانے کیا کھ ڈال رہے تھے کہ ہاس سے بیں بے سکا ہو گا جو گھا ان کھی۔ آج گھنے زماؤں کے بدکھی دہ باس مجعے ان کھی ادر الگ کی میرے ذمن کے ایک کو نے سے جہاں کمبولی سبری یا دول کے ساتھ پڑی ہے آیا کرئی ہے رسا مگری کی وگئی۔ علی میرے آئے آئے جبل کی طرح کوند رہ کھی ادد تجھیے سے کھلی جُولی میں اتنے کیڑوں یو لئی ہو ان کی جو ان کی عامی میں اتنے کیڑوں یو لئی ہو ان کی اوج د مجھے لگنا تھا میں شنگی موجاؤں گی۔

مبغی موں تریوں ملکی ہوئی تی جیے جنوں کا سفر کر کے آئی ہوں اور لگنا تھا گرماؤں گی

ہرانے وگر جو میرے آس پاسس مبغیر تھے جانے کون تھے اور وہ جو میرے قریب ببغیا تھا دہ

جلانے کون تھا میرے ساتھ کیا ہتنے والا تھتا ۔ بھر مون کنڈ کو مہنا کر شجے اور سے جاب میرا

عیکواں تھا آسے سانے ہیا ویا بہا۔ ویس بنس رہے تھے میرا باتھ کبی انھا یا ہا تا تھتا

اور کمی رکھ دیا جاتا ۔ بہری آگھیں تھا ہی کے ماسے بند ہوئی جاتے کو دی کھیے

اور کمی رکھ دیا جاتا ۔ بہری آگھیں تھا ہی کے ماسے بند ہوئی جاتے کو دی کھیے

کر لب آگھیں کھول کر اپنے دولیا کو تو دی ہے ۔ میں نے اپنے سلمنے بیٹی ہوئے کو دی کھیے

کر کون آگھیں کھول کر اپنے دولیا کو تو دی ہے ۔ میں نے اپنے سلمنے بیٹی ہوئے کو دی کھیے

کر کون شش کی تو میری آگھیں کھل دسکیں یمادی سمیں موسی کھیوں نے کی اسے ساتھ

کر کون انتا ہو میرائی اس کونٹری میں سے سب کونکال کرمیری سکھیوں نے کی اسے ساتھ

بیر کردیا تھا جو میرائی تھا۔

کمی کے دیے گاؤ تھے گئی اور کھولوں کی ہاس کھٹن سے بیوسٹ ہوئی مان بڑی۔
حب کس نے میرا کھوٹھٹ الٹ دیاہے ۔ کھٹوان جانت اتھا میں کچہ دیکھٹانہ جامنی کئی تھے تھے مرت
سنے کا انتظار کھا۔ بریکانے ہاتھوں کا جومیری طرف بڑھیں گے اور لاج کے ماسے میں دوہری موجاؤں گی۔ اور کسی انتظار ہی جینے ناملے میں تاریخی کے دوئے کی کو کھوٹر کی اور اندھیر میں بیانگ کی دو سری طرف میں گئے وار آئی ۔ موسے میرے انگ ڈھیلے پڑگئے مت ادیں انتظار کرنے کرتے سوگئی ہی ۔ وار آئی ۔ موسے میرے انگ ڈھیلے پڑگئے مت بریں انتظار کرنے کرتے سوگئی ہی ۔

ائع نکیمیانظارہ جومیرے گردباتی ہے۔ اورج کچے باتی دون میری دیرگی مہا کے اسٹے کی اس انتظارک کے جادو کو کہنیں اور ارسی نے دوارد وار کھی سائل ہے۔ بر کھی تا کے دائے کئی اکس انتظارک لے کے جادو کو کہنیں دیا۔ جانے گئی اکھول میں بینے جھالکا ہے۔ جانے گئے التھول کے ناتی کی میرے مشریر میں دہ انتیان کے بین ہے ۔ وہ تنا وجواس می کو دیتے کو مینے کے بعد سے اب تک میری دنگول میں خون کے ساتھ موجود ہے کھی ان کیا کہا کہا ہی سیاہ کھا و

دُول المَّی ہے تو میں ڈھنگ سے بیٹے اسکی تھی۔ نہر کے بل سے لے کر دریا کے گھائے

تک اونٹول کی تطاری تھیں جن کی فیٹوں سے لگنا اعت سال جہاں تھیے دواع کرانے آبا ہے۔

مال کے رونے کی آواز سب سے الگ اوپی تھی۔ ٹائن میر سے پیڑوں کو ٹھیک کر لی ڈولی بی بیٹی بھی بھی ہے کہ لے کھائی میر سے ساتھ آن لگی تھی۔ بابا اور بھیا اور وہ سالیے جن کے درمیان ہی نے

تع تک کا وقت گزاد انتقاکباں تھے۔ دہ بیگا نہ آوئی جاتی ہے میرے رنگین بینگ کی بائنی بیٹی اور کی وقت گرادا تھا کیسا ہوگا۔ در با کے گھاٹ تک کا دُل کی توریس جو گیت گائی آئیس کھیں وہ میری

میر ہے میں بنیس آباتے تھے جیے کی اور کی اور کی بول ای مول کے گھاٹ ہے دراب میں مول ۔ ٹھے لگنا تھا میری اور کی اٹھ دی ہے۔

میرے مرے فیالوں کو مرجھ بلک کردور کرنا چا ہا۔ اور نائن سے کہا کرمیرادم گھٹ ہے دراب
میردہ تو سرکا دے۔

دریاس پال زیادہ منہیں تفاکشتی کورگول تاگوں ادر لیٹی میندون سے بایا گیا تھا جب چرکے جی میں انداز مدھ کی ایک انتقا جب چرکے جی رکاس را دھا ہوں جو برائے دلس میں اپنے

کرش کو ڈھونڈ نے جاری ہوں پر بہ جو میں باس بھیا تھاکون تھا۔ گم مادر فالوض جیے ہی پرکوئ جاود کر دیا گیا ہو ۔ دریا پر کی تھنڈی ہوا ہا گرمیرے چہے پر لیکے مہدے کو ملائی تھی اور مہری جا ہے گئی ہوں بھر کی طرح ہمس میں بھیلی تھی پر میری رگیس جیے بہت پولئی ہوں بھر کی طرح ہمس میں اور میں اور کر جس انکار کر رہا تھیں ۔ جیے بی مور نی بن گئی ہول جیس پر بان کی بھوار مردت ادبر کی سطح کوئ میکوگوسکی ہے ۔ آج تک کی تھنڈ نے میرے انٹر کو تھنڈ المنہیں کیا ۔ میں قوابیان کر تھنڈ المنہیں کیا ۔ میں قوابیان کی اس تھی نیون مول میں انٹر کو تھنڈ المنہیں کیا ۔ میں قوابیان کر کے تھی اور میں تھی نیون کی اس می نیون کی نیون کی نیون کی نیون کی اس می نیون کی اس می نیون کی کی نیون کی کی نیون کی نیون کی نیون کی نیون کی نیون کی کی نیون کی نیون کی نیون کی کی نیون کی کی نیون کی نیون کی نیون کی نیون کی نیون کی کی نیون کی نیون کی کی کی نیون کی کی کی نیون کی کی کی کی نیون کی کی کی کی کی نیون کی کی کی ک

کیرمبراگادُں کی جی جھی جھی کیا اور ناق آ کے بڑھ آئ ۔ دریا کا دھادا و قت کی طرح جہاں جی جہاب مہاکہ رہے میا تاہے مات خدوں ہی جہاب مہاکہ رہے میں انگھوں ہی جہاب مہاکہ رہے میں انگھوں ہی جہاب نظا اوردل جا بتا تھا ہے لہری تھے اپنے میں جھی البی دو مرسے کنامے میرا موں کے بررگی توشیو نے میراسواگن کیا اورسایوں والے ٹھنڈ سے راہ پر میں اسس گادُں کی طرمت جل جو اب میرادس بنے والا تھا جس کی میر سے سے موالا تھا جو یہ ما تھ لئے میرانے ہی ۔

دُول کے آگے آگے جینے والاسوار بانکا جھیبیا تھا ہیا ڈی طرح ولی کرمیٹھا ہوا۔وگوں سے
من شن کر و انا جاتا تھا۔ نائن نے پر دہ سرکا کر کہائی ہا ہر تو جھانگ د مکیہ توسی کشنام سندونگر
ہے۔دور شنوں کی اوٹ سے پر سے کھیتوں پر سے موا اناج کی خومشبولار کھی ۔ پر نحظ بار بار میرے
مونٹول پر اکر گئی تھی ۔ اور سالن لیب میں ناک دکھ رہی تی اس لئے میں نے اس کی بات کا کوئی
جواب مذکھا۔ میں تو آب مہکاری ہوگھی ۔

٣

س نے حب اُنیے میں جھالکا ہے قرمیری الکھیں کھلی کھلی رہ گئیں تو یہ سی کئی ہیں جوجیب کی اور ایکن اور ایکن میں انتخاد پی کھی ہیں جوجیب کی اور ایکن میں انتخاد پی کھی ہیں جراحان کئی کرمیری کھیاں براس کہنے لگئیں۔ یہ سی کئی جہا حس کو مال نے کہی اچھا کیڑا

اس رات حانے گئے برائے اور بہلے خواب میرے من کی دیواروں سے آ آ کر لکرائے میں اور میں نے کیا کیا سوچا کھی تاروں کے ساتھ آ تکھیم کی کھیلتا جاند نکلا۔ رنگین بایوں والے بینگ کے چاروں طرف کھی لول کی جا درول کی مہکار محتی اور کھی کے دیتے جارت بختے باریک باد ہے کے دو بیتے میں سے میراث نگار جانے کیسالگ را ہوگا۔ میں اپنے الحقوں کو دکھیتی محتی اپنے باقوں کو دکھیتی محتی اپنے باقوں کو دکھیتی محتی ایرکی اپنے باقوں کو دکھیتی میں ایسے می

موى حالى تعى \_ كعلوال \_

بچراس انگن کی طرف آنے والے را ہ پر مجھے کسی کے تدموں کی جاپ سُنائ دی اور نیری گیں اسی طرح بچر موکنیں۔

~

میری زندگی کاسے بڑا دکھ تو بہے کومس کو تھے بھیگوان بناکر پوجٹا تھا اسنے تھے دلای کچھر کر بوجا بھا اسنے تھے دلای کچھر کر بوجا بھی ہی کہیں سے سوجتی ای کئی جانے کون میرا دولھا ہوگا ۔ یں کیبے کیے اس کی میروا کروں گی برمیرے من کی بوجا میرے من میں رہ ، میرے دل کے ب کہی کھیل میں ہے ۔ یں اس بپروی سے نیچ انز مسکو جس برمیر سائے معلوان نے تھے بھا دیا تھا۔ اس رات می میرا کھونگوٹ اللہ ہے تو مین منتظر رہ ول مگر اسنے کہا جہا ہم تو دلوی ہودلو بول

سے می زیادہ سندرادر سندرادر سندرتایں شکی ہے میراسے تھیگ کرمیرہے باؤں تھیولتے اور انہیں بی سے میں جا کھی کی میری ساری زندگی کور باد کر دیاہے بعد میں جا کھی ہوا ہے میں کہ اس اس کی اس مجبول نے میری ساری زندگی کور باد کر دیاہے بعد میں جا کھی ہوا ہے میں نے اس اسس سے انزیے کے لئے وجنین کئے میں سب بہار گئے ہی مرت اسس ایک لمے کی فلطی نے میر سے سرکوگنا مول سے جو مجا دیا ہے ۔ پر مجبو محری مجھے جو چاہئے مورت میں دیا ہے گا میں خات اور کم دیاتا کے سلمنے ماتھا ٹیکو اور کم ہے دیکھو کو کم آب موران موادر آب کے دیاتا تو مجا رامن کیا کہے گا میں نے اپناکیا کیا سرمادار ہم کم اور کسی کو منہیں تو کم ادر کم ماتی کو بی مجما سکول کے تصور میرانہیں ہے پر ماتی ملے تو ج

اور مالی کہی ہے مال جی سے بڑھ کر مجاگوان کون موگائے ایسائی اللہے جو اپ جا ہو جودوی سے بنا مال جو اپ جا اس کے ا

میں الی کو کیے بتاؤں کرمی نے کیا جا الخا۔ اور تھے کیا طا۔ میں نے جا الخامیرائی
عفۃ درم کو کی اسکے خون سے کہنی بھرول میں نے جا الخامیرائی تھیے عدت سمجھے اور
عورت کی کروریاں تو رہت ہو تی ہیں جبنیں بجاری معان مہیں کرتا پر چی تھول سکتاہے ہمارا
گرسورگ نہ بن سکار وہ مندر کا بڑا بجاری تفااور کس نے آپ دایری بناکرمیری اپر جا سٹروع
کردی ہے کی عاجزی دیجے کرمہرائی جا متا اسکے مرید زور سے کھوکر مارول جب وہ میرے
باؤں ای انکھوں سے ملتا تو میں اوں بھر کی طرح بڑی رہی جیے ہے جا میں دایری موں۔ اوہ
باؤں ای انکھوں سے ملتا تو میں اور بیا ندھے جا گا گئی ہیں۔

حب بی اسکے لئے آپ کھانا بنان تو وہ کہنا جہانہ بن میتبادا کام منبیں ہے تم میری دیں ہوکر ہرب کچے کے بحیارادھی بناری ہوری قرص دن اس لئے بنائ کی ہوکہناری پوجا کی حلائے میرے چارد و ل طرف رشیع کے دھیر ہوتے ۔ سونے اور موتیوں کے گہوں سے میرے مندون کھیے گئے والی کی دھی ۔ پر ہردات سینے میں اپنے ماکے گھر عاتی جہا کی دھی ۔ پر ہردات سینے میں اپنے ماکے گھر عاتی جہا کی دھی کی دھی ۔ پر ہردات سینے میں اپنے ماکے گھر عاتی جہا کی دھی کی دھی کی دھی کے میں اس میں اور کھی کہ کی دھی کا در سے ماری دھول کی اب مجد تک نہ بہنچ سکتی کی اور کھی کی دکھی کی دھی کا در سے ماری دھول کی اب معلوم ندی کا در سے میں اس میوار کا انتظار کرتی کی وہ کھوجتا کھوٹا کے دی کے دی

- 8 KL 1 LES

جوميرى دكول يكى كرم يكرمكى

حب بدتمیٰ نے باول طلام سروع کیا ہے اور تو تل بائنس می کرنے لگ ہے تو ایک ئى سويەت ئىرىمن كوكھيرا -كىيىسى كىلى ايداديونا دىل جائے جواكس كى بوجاكرے مس كا باب أس بدماون كتبالغا اورحب صب كراس بياركرتا نواس كي محميس غرور سے جیک جاتیں۔ بدیمی آنگن میں ایک رنگس حیر ایک طرح کےدکن میرن اور اسکے تھے باندیو ك تطارمون - مي براك مانك يرح والان بي براد ارمتا ليف ليف كردف مدل كرد علين مكر مرادل کجاسارہ اگرمیوں کی دولیروں کوجب پرتمی اینے بابا کے ماتھ سوئ سوتی اور رنگین عظیے رسٹی ڈوریوں کے ساتھ بندھے ہے اواز عمالے صرول پر المائے حاتے تو می دالان سے باہر درخسنوں کودعین جن برنے تے حیکتے مونے ادری کونیلیں میوٹی مائیں۔ مرصفے مربیار آ ل ہے تھے ہر جانے کب بہار آئے گی پر محبے خودعلوم مذہ و با نا تھا کہ میں كس فے كے انتظار ميں مول ـ كون أكس برائم في مجھے يونكادي ہے ـ اس بكارى اكاكرس في دور شور سے كھركوم نوارنا اور ہركام مي حصد لين مشروع كيا -رسوئ سے ليكر بابرتک سب لوگ جونک الحقے ۔ بیتا کے بایا نے مجھے کہانھی " معلامتہیں بیب کشٹ المفانے كى كيامزورت بے كام توم تے رہتے ہيں كم سے آپ كوكيوں الكان كردى مو۔ ابنی دنوں دریا کے یاس گھاٹ سے ذراسٹ کر ایک حوک نے اینادیو لگایا . اور لوگ مندر کوچیور کران کے درمشنوں کے لئے الٹے پڑتے تھے ۔ ایک میلاس ارات دن گھاٹ

عور تول اور باندیوں کے ایک حکیمے کو اپن طرف آتے دیکھا تو امہوں نے آدمیوں کو پہنے کو پی طرف آتے دیکھا تو امہوں نے آدمیوں کو پہنے میں اور باندیوں نے می منہ میں اور باندیوں نے می منہ جھیائے ہوئے گئے۔

مباتا نے میری طرف دیکھا تو کہا دایدی کم میرے اور پاکس، جاد توسی کمے بات کروں ۔ میرادل ایمنی دھک دھک کردیا تھا اور بارے فو مندے میری زمان تا اوے لگ گی می - حب گھونگھٹ شمارینی نظری کئے میں مہاتا کے سامنے مبینی موں تو انہوں نے کہا " انگھیں ادیر الحاد ۔"

میری نگامی جانے کیوں جبی جاتی تحقیں اور اکھیں اٹھائے نا اٹھی تحقیل لگتا ہے۔ مدیال میت گئی ہی اور ال نظروں کے سلمنے میں تعبسم ہوجاؤں گی تھرائپ ہا آپ میرا ڈردور ہو گیا اور میں نے اوپر دیکھا۔وہ مجھے یول دیکھ رہے تھے جیسے میرے انترمی ہول۔ دے مول۔

بچربہت است کے گئے مہاری انکھوں بن انی تہائی ہے اور زمانوں کا دکھ ہے۔ بہتم وکھی بنیں ہوداوی مقصوت زعرگ سے نوامش ہو ۔ تہائے دریاد بکھا ہے بہتراہ کرنے والے دیوتا کا جہرہ بنیں دیکھا ۔ ہے نہ بہت ارام کرلیا ہے۔ کہتا ہے میں جوت جلے گا اور مرد حلے گا۔ پر بہتہبیں اور مہتما ہے بی کو عہاری بی کو مقاری کی میں اور مشتی ہے جو گا اور سے بہت کی جو بہت ارام کے مہت دن گذار لئے میں اب مہتما ہے جانے مینے کے دن اگر میں اب مہتما ہے کہ دور الی ایس میں اور مقاری اس کو دالی باتیں موکر رہتی ہیں۔ جو نصیب ہی بدا ہو وہ صرور ہوتا ہے والی گھڑی لی جائے گئے ہوگا اس کو دالی باتیں موکر رہتی ہیں۔ جو نصیب ہی بدا ہو وہ صرور ہوتا ہے ڈورنا برکار ہے ماتھے کا کھا اس کو نیا میں اور اہتما کے میوگ کے جو گئے میں است اور کی است رہے ماتھے کا کھا اس کو نیا میں اور اہتما کے میر ہے جائے میں ہی جو ارتبالی کہ است ارہ کیا۔

رستی و کیا تو کہنے گئے " تم کنیا ہو می تہیں کیا کہوں اگر سال سے پہلے کہا نے القربلے

ہوگئے قالم سکوٹ ان سے رہوگ تہیں تو ابک ردگ ابی جان کے ساتھ لے جاؤگی ۔ کم

جوجا ہوگئے تہیں دہ کہی دیل سے گا۔ ادی اسی دھرات سے بنلے کردہ ان سار ؟ جیروں پر

جو اسے ل جا ان میں کھی خوکش کہنیں ہوتا۔ اندھیر سے میں جھا نکنے کی کوشش کرتا دہ کی برگانی ان جیروں سے مکرا جا تھے جب تک کھو کر دکھائے دہ سنجا نہیں سکتا ہے اسے سر جھیکا یا تو

جیروں سے مکرا جا تلہے جب تک کھو کر دکھائے دہ سنجا نہیں سکتا ہے اسے سر جھیکا یا تو

انہوں نے اسے اسفیر با ددی ادر دیر تک اس کے سریر انتق رکھے آ تکھیں بند کئے مؤے مؤے میں بند کئے مؤے ۔

داه بی وستی گوری گوری میرا یافته بکره کرکه نامی میانیم بریار می آئے اب بر وہم
میرے جی بی جرا بگرالیں کے نصیب کی بانیں بوجینا بریار سوتا ہے بھیگوان ذکر ہے مجھے
کوئی دوگ لگے ۔" دہ چپ ہوگئ تو باندیاں کہنے لگیں تے دیکھو توسمی ادیر سے مہاتا بنتا
ہے ادر دل بیں کتنا کر د دع بھرا ہے اچھا ہوا ہم نے بھر نہ بوجھا در نہ جانے کیا کیا بتاتا ۔"
میں نے کہا وسنی مہاتا نے کوئی ہیں بات تو تہیں کی جس کا بڑا مانا جائے ۔ بران
کا کہا تو تہیں بھا اگر ایس ہوتا تو الہیں کیسے بہتہ جبلتا کرتم کواری ہو۔ ادر بھری تو اند جبر

بجريم مركندو لك رامس جو كاؤل كے باہر سے بمائے گھرتك جا تا تھا تيز طينے لگے سركندول كركسي ورم اسے سرول ير لكتے سف اور سرسركرن سواكيل كيلى من كرن موى بول عالی می ۔ گاؤں کے باہر جمونیٹر اور اس دینے مٹمارے کتے اور حب مہمثان کے پاکس گزمے میں او برے براے برعیا کرجیگا داری تیز بتر ممانے آگے بیجے اونے لکیں۔ اور اليي اوادي آخ لكين جيے كوئ زورزور سينس را موادركوره بجا كر كھنگرد بينے ناچ ر اموسی خاموش می الدست ایکی پرسنی میمیم کرمیرے کندھے سے لگی کھی اور كبتى لمى المجانى م السراه سے كول أئيل عبلات م وقت لي كوى اسطون الكا ہے۔ بور می باندی وسیسے کے ان ہوئ بانے ری کی اس کابات سکرکنے لگ لی ا جونفيب بي سرام ونادي مع كرنا اور درنا سكام بالكل سكاد مجا گنجم بور الفاحب بمائے گاؤ لي استنان كاميلا لكاہے - دهرات ميے ماردپ دھاد کردکھنے سے بہاکر نکائحتی ۔ زم ہوا ملتی اور سیلے اسان بر اکامش بر چاند تاروں کے جرمط سي بهت معلالگا پرندول كريدل سي نيادنگ مقا اوران كي اوازي ول تازه لخيس جيے بيلى بار البول نے بولن السيكها مو . كھيت دور دور تك بريال سے الباتے منے اور موا کے تھونکوں سے گندم کی البس دوسری موجاتیں۔ سی حب کولی کھول کر باغ سے پرے دمکیتی تو مجھے لگتا اکس زمین کواوران ورستوں کو حبوں سے دمجیتی آئی مول اور مچری سیلی بارد کھے دی موں ۔ آمول پر بور کھتاجس کی باس سے بیندی آنے لگی اور برے سالے سُنِ دکھائ دیتے۔ یں کوئی طب کے کیاسوچاکر آٹھی سفیدنگوں کی تطاری میرے مر پہسے اڑا ہی جاتیں اور آگاکش کا نیاسورج کی روشنی میں بڑا گہرا ہو جاتا۔ جیسے کسی سہاگن کا دویت ہو میرا دل بلکا تقا اور بہت سالوں سے جنوی میں نے نہیں دکھی کئی وہ جانے میرے گر دھی۔ میری دگوں کی انتیاں کم بھی اور مجھے مہاتلے لفظارہ رہ کر باد آتے گئے۔

ائید سامنے رکھے میں پہروں سکھار کرنی ادر این سکھوں ہیں دکھی کر تنہائ کہاں ہے۔ میری سکھیاں فزکہا کرنی محتین کران انکھوں ہیں ماؤستارے کوٹ کرجرے ہیں۔ اربے یہ

سوى بوى دهران ك طرح س - تحفي كون جاكا نے كا؟

پوجاہی میرامن آئے کی طریح بھی بنیں نگارتنائی کی شامیں نے ہے کی طرح کھی بنیں کی۔
ادد میر نے فیر بنی د شائی ہے اور نہ می بیاس بھا گئی ہی اس بی مندحانی سیامیوں کو دھنوں اور دھنوں اور دھنوں اور دائی ہے گئا ہے گئے ہے گئا ہے گئا ہے بال کو میں اور کی میں اور کھی ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئا ہے بال کو میں اور کھی ہا ہے گئا ہے گئا ہے اور میں ہے بہلی بارد کھیا ہے گئے گئے ہے گئے گئے ہے گئے گئے ہے گئے ہ

کو چپار دی روستی گی انگھیں سر ارت سے حبک افقین اور میں سر ماکر اپنے دالان میں چپ

برکوستی دال برگی میرا بچیپاکن اورکهی اچیا کیتا کواند آلینے دو دکھو توسیم کیساکیک متبیل بریشان کرنی مورکی میریکی ایک میریکی نے دور سے میریکی کمی میریکی میریکی جیزداری موریکی میریکی دور سے میریکی کی بات کیا جیزداری موریکی کوئی کام کی بات کیا جیزداری موریکی کام کی بات کیا کر کھلا کھنے کیا ملے گا مجھے پریشان کر کے اور کھر نوائش می ہو کر کھرکی بی جا کھری ہوتی اور باغ میں از نی چراول کو دال دال پر کھیدگی موئی دیکھاکرتی اور موجی آدمی ایسا کیوں ہے کہ کسی شے سے می خوش مہیں ہو بانا ؟

وسنتی کی بوائی استنان میلے کے لئے اپنے گاؤں سے آئیں ان کے ماتھ ان کی بہوئیں محیں اور بیٹے پوتے تھے۔ دو چارسال بماری ک وجے ان میں سے کوئ انسکا تھا اور اب محجب بواعلين معيا علي كابل وني توسيمي وع كرمندرج معاداج معالي أنبي كمرس عجیب گہا گہی ادر رونن موگئ میرے باہ بر آئیں تو بو کے گھر بچے ہونے ک و صب بہت علدو الحفی ان سب اول ان کے بیٹے آتے تو باہری سے بلیٹ جاتے رہے مسیدی ماس بوتين توخيرا وربات بحق مري مال مجي عييا كوليكرائ محق اودميري موسى كابتيامي أن مے ما يذ تفا۔ گوس اتنامنگل تفا اور دن رات اسي بعظر رئي كرميراول بول كى طرح كهل الخا۔ دستى كى بُواا درميرى مال مندر سے وٹ كر أئيس توميرو للمينى عالے كہاں كہاں كى بائيں كياكرتين ميكري أن دنول گھرس ببت ى كم كم آياتے۔ اتنے ابنول كى وج سے ابنيں ميرى أدامي كى كوئ أسيى حينها ديمن . مجتيان باليخ جه سالول مي برامو كيا تقااورحب جيت كتاة لكاكس ادركويكاررام ويتى اككندهے سے خاترتى - ميرى دوى كا بيلاكبيں پڑھٹا بھتا اور ماں کے اکیلے مولے کی وجے اسکے اللہ آگیا تھا۔ وہ بنارس سے تھیٹیوں من آبايقا ادرمبت بالكا نفا مجم كبتا ديدى و نو بلے گورك دانى بن كى بے عبى بم كلب وك كى -ادريس اسكے ياس معيى ادھراد عركى باتيں كن رمنى ـ باتى وگ ببت كم اندر آتے۔ باہرمیل مقاادراتی رونق می کدائد آنے کی فرصت کے می -

ایک دن قوا مے سہے جیوٹے پرتے کی طبعیت مگر گئی تو بہوا داسس ہوگئی اور بجیہ پکار پکارکر بابا بابا کہتارہا تو فوائے کہا جمہا ہم ہے ہوا نہ لگے تو منے سے بابا کو گھر میں بالوں بجیر سے بکار رہاہے اور بہنیں بہلتا۔

میں نے کہا مجال اس میں کوئی ہو جھنے کی ہات ہے اُڑا ہم دوسے دالان میں موحائیں گے مہانے لئے کوئ مرکان میں موحائیں گے مہانے کوئ مرکان تو منہیں سب اتنے دنوں نہ ملنے کی دھرسے ڈرائھج کسی ہے ہو منتی اور میں دوسرے دالان میں چلے گئے اور اول میں نے با تکے تہاری کو دمکھا۔

اسے کا فرن پہلے ملکورے ہے دے کھے اور وہ اسلمیں جھکائے تیز تیز قدمول سے
انگن کو پارکرد ہاتھا بھیر مجھے لگا یہ سب لوگ بیسادا ذمانہ بہر شے جھوٹ اور برکارہ میں مدی میں با دُن لاکئے میں ہوں اور میرے اسلمی موٹ کا تھے ہوئے ہاتھ کی سیدھیں وہ و مکھ کہا ہے
میں مدی میں با دُن لاکئے میر پھیرکر ایک کھی کو میری انگھوں میں جھان کا ہے اور جب میراسینا
کھی اسنے اسلمی میر پھی رہا تھا اسکی کے کو میری انگھوں بیکا نے ہو باہر سیا میں جاتے ہیں جاتے ہوئے کے مائے دیگ کر دور سے دو نے لگا اور میں نے کو می کے کہا ہے کہ ایک کے مائے دیک کر دور سے دو نے لگا اور میں نے کو می کی کو کو میری طوف و کھا اور کہا اس میا فی میں کہا ہے کہ ایسے کہ ایسے کہ ایسے کہ ایسے کہا در کہا میں میا فی میں کہا ہے کہ اور کہا میں کو ایسے کہ ایسے کہا ہوگی طوت و کھا اور کہا میں جا فی میں کیا ہو گیا ہے کہا دار کہا میں کی ایک کی کہا ہو گیا ہے کہا دار کہا میں کیا ہو گیا ہے کہا در کہا میں کیا ہو گیا ہے کہا دار کہا میں کو ایسے کہ ایسے کہا در کہا میں کیا ہوگی طوت سے قر ہو۔"

سیرے حلیٰ میں کا نے جبعہ رہے تھے جیسے ذما ون سے بیاسی مول اور زبال مزمی سوکھ کر لکر لدی ہوگئی میں نے سرطا کر کہا میرای اجھا انہیں کوسٹی تجھے کا نی لاکر دو۔ اور میری صورت کوٹکی وسٹی بھاگی موری کئی اور پانی ہے اس جم جم کے بیاسے بھی بیاس بھا سے مہیں۔

بانکیباری بی کو گئے سے لگئے بہرطا گیا۔ سام کا نیاد حدد لکا جارو ل طرف تھا۔
ہوا اواد سے حیل دی کئی اور سرد کئی میں نے باپنگ پر لیٹے لیٹے سوجا رات کئی سہائی اور سند
موگ تارول بحری اور سورگ کی البراؤل کی طرح نازک کامن کی۔ پر دول میں اپنا چہرہ جھیا کے
اپنے بائل جینکائی جانے کتنے من لبحائے گی۔ جانے کتنے وگ اپن بیاس بھائیں کے کتنے وگ
میس کی اور سامی اپنے ہر دے کی بیٹے اور من کی دھس سے کہیں گے ؟ اور دہ
ماری دات ایک نیلی دھند میں لبیٹی میں بے سامی کے اور دہ
ماری دات ایک نیلی دھند میں لبیٹی میں بے سامی بیٹی میں ایک وہم میں اجا گا موامن نے بیرا ہوئے

ي كراح اين مالت يراب بحران مقا بيل كجيسوجنا جامنهم ادرسوح يسكى من يراى آداري كج سين دور بالركبين اوركمون الكي تخيل - دوايك باردسني في كان ك لي كباتوس في محدديامبراي الجهالنين ب است كما كما كما كبا عبياكو بلاول و مجع بول لگا جيے بحبيا جانے كون مو معبلاأے مجه تك بلانے ميراجي كيے الجھا موسكتا ہے۔ ارتین کی حالت مگراکی۔اس سنام سردی ہی باہرے جاتے ہوئے با نکے بہاری نے خیال مہیں كبالخاادد اسے كارا يا ہے تودہ بي شم وكيا ييں سب سے الگ لخلك اپنے كرے سے باغس أترابال اورميم عبول يرمي تالاب ككار يرول بالنس جانكي من يموش ی شہد کی می کاطرح جو زیادہ خو مضبولی سی درخت کے گر دیکر لگائی ہے اور اسے معول عائے کہ دہ شہد لینے کے لئے آئ ہے معور سے کی طرح و مجول تک بہنے کرس کھو حائے اورابیا منه بلا كئة تكما علا حام و ادريم وجم ايك نقص النس عب الوا اننا بيًا ولكما مقا كممرا كرميانية الحقول كونكى معى - ايك نام ميي كے ول كاطرح ميرے دل ميں حكر ركا تا تقا با تكربهارى بالكيبارى چرالى دال دال بيدك بيدك كريمي نام لين تعين بيت سوا علت مخ تريمي نام كيت سي احب درخسنول من سے كرول توري أواد أن سي اور يوري إجب عالى كون يكانتا كعتاء

میلافتم ہوگیا تفاہرار جن مجی بہت کرور تفاقوا کچے دوں اور دک کر اپنے ہاتی بچی اسمیت باکئیں مرف بائے تہاں اور اس کی بوی دکھی کر سے ۔ وسٹی کا بحبیا میری طرف دیکھ کرسوچ لگنا تفاسے کیا ہوگیا ہے دہ میرے پاس بھاد مہنا اور میں اس سے بات نہ کرتی ۔ وب وہ کچ کہنا تو یوں چونک کراسس کی طرف دیکھی جیسے جانے دہ کون موادر مجھ سے اسے کیا کہنا ہو یہ باس کیوں میٹھا ہو ۔ بھراسنے سوجا میں سی دہنی اواس موں اور می کیا کہنا ہو یہ باس کیوں میٹھا ہو ۔ بھراسنے سوجا میں سی دہنی اواس موں اور مال کے جانے کے بعد گھبراگئ موں ۔ تب سبلی بارا بنے رسم درواج محبول کراسنے کہا۔

ال کے جانے کے بعد گھبراگئ موں ۔ تب سبلی بارا بنے رسم درواج محبول کراسنے کہا۔

ہو جارہا ہے جیسے کوئ بڑادکھ اندری اندر تہیں کھائے جارہا ہو میٹھے کیوں بنیں بنا تی مو۔

میں اپن جان دے کرمی مہمارا دکھ و درکرنے کی کوشش کردں گا۔" اور مہلی بار میں نے میاناک

یرب کیادهرا اس کا ہے اگروہ ابی ایجی صورت کے ساتھ دارتا بنتا نور برلکھے کو کون شاسکتا ہے ؟ مجھے اس پر بڑا نرمس کیا وہ میرے لئے آب اتنا دکھی ہور با تھا۔ وہ میرے لئے الیسی سادی بابتی کرنا جا ہتا اتھا جو آئی کے خاندان میکھی تہیں ہوئی تھیں۔ ابن داؤل میں بدتن کو کھی محول گئی دستنی کو کھی جول گئے۔

حب با کے تباری نے مجھے ہیں بارد کھا ہے دہ سنام بادلوں کی دھ سے سیاہ موری کی اور بارش سے بیا ہوگئی ہیں بیٹے نے میں لیٹی نگئے سے شیک نگا کے اپنے کرے میں مٹی گئے۔
اور باقی سب لوگ ارجن کے پاس کنے ۔ کوسٹنی کھی اپنے کرے میں باندلوں کے ساتھ کہانی کہر ریکی کی ۔
اور باقی سب لوگ ارجن کے پاس کنے ۔ کوسٹنی کھی اپنے کرے میں باندلوں کے ساتھ کہانی کہر ریکی کی ۔
میرے بی ایکی مندرسے لوٹ کر نہیں آئے کئے میرا طیال تھا جیسے پو جا ایجی جم کہ بیں مرح کی ہوگئی مرح کئے دیتے تھے اور لوہا موری ہوگئی سے مانو کھی سرح کے دیتے کتے اور لوہا مانو کھی سے دولا کھا ۔ دے کی کو بڑی دوم کی ادرائی کا عکس میرے میں جیسے ریبر با رہا تھا میرے این آئی میں طبی موری گئی تھیں۔

کی نے دردازے میں کھڑے ہو کر کہا کھا لی کیا گھری امرت دھارا ہوگا۔ ادجن ردئے جاتا ہے۔ حب میں نے مزیم کھر کردیکھا ہے تو با تکے تہاری کھا۔

المرسوا ایک بین کرتے والی اواڑسے میں رہمی ۔ اور کھرکی میں سے جوبادل مجھے دکھائی دے دے ہے مختے دہ اگر کے رنگ کے نتے اکاش مگیل کرائن ہیں بلتا ہوالگاتا ہے۔ سورج اب دو دب رہائتھا۔ یہ بہا گھڑی کئی کرم دو نوں اکیلے لئے ۔ میں اٹھنا جا ہی متی اور ایک کئی ۔ اس نے گھرا کر کھر کہا مجا لہمنا رو ایک ہے۔ اس نے گھرا کر کھر کہا مجا لہمنا رو رہا ہے اگرامرت دھا دا مونو دے دو ۔'

دومرول کے سلمنے ہم نے آج مک کوئ بات دی گئی میراکیسا کی چاہتا تھا کہ دہ نج سے بدے کچھ او کے اور کے حب ہم کشف سامنے تھے قرشوجی منہیں دہا تھا کہ ہن کیا بات کر مسکق مول۔ حانے اسے ندی کنار مے مجنی اس رنگین مشام والی لوکی کو پہچاپا کمی محت ا کر منہیں ؟ نتے ای ارتبی بہت دوسے بینا ادر با نکے بہاری بھاگ کرمیرے جواب کا انتظار کے بناکرے سے باہر لکا گیا مجھے بہت دکھ ہوا۔ آج جنوں کے بعدیم اکیلے ایک دو مرے کے ملائے ہوئے ایک دو مرے کے ملائے ہوئے ایک دو مرے کے ملائے ہوئے اور آج اُس گھرٹ کی دہ میری پر داہ کئے بناجب کرمیں ابنادل اسکے قدمول میں ڈالنے والی کی بھاگ کر حلا گیا تھا جیسے اور دینیا دہ بجہد دہ ہوی اس کے لئے سب کچھ مول اور میں سے لئے سب کچھ نہوں ہوں اس کے لئے سب کچھ مول اور میں سے ذمانوں اس کا انتظار کیا تھا، س کی کچھ نہوں۔ من جب نوکس باتوں سے دکھی مول کا میں ایک انتظار کیا تھا، س کی کچھ نہوں۔ من جب نوکس باتوں سے دکھی مول کا میں اور میں دوئے اس کے ایک سے اس کا اس کا اس کے ایک میں اور میں دور کے اس ور سے کوئی امید نہیں۔ باتھی باتی کہا کی کوئی امید نہیں۔ باتھی باتی کہا کہا کہا کہ کے میں اور میں دور کی امید نہیں۔ اس نے میں کو میرے دل کی ذرہ مرام کی خبر نہیں میرائی اندر آئیا ہے قو میں بے میں دھی اس نے میک کوئی اور جب دہ گھراگیا تو اسنے کوسنی کوا دائیں دیں۔

آلااتی مسندری جیے چاندمو۔ بالکل دیوی کی موسی سکے چہے ریکی حب بننی و میرادل چانبا آسے اپنے کی کرمبتا تھا۔ قرمیرول جانبا آسے اپنے دل کے ساتھ لگالول بالکے تہاری سکی صورت کو دیکھ کرمبتا تھا۔ باہرے آنا او تالا تالا بکارتا ہوا۔ یوں ایسا او چا تھی دیفا گر تالامیں اس کی فوٹی تی رہیے جانبی او جانبی او جانبی او جانبی او جانبی آتا ہو یہ دونوں جلے جانبی آتا ہو یہ دونوں جلے جانبی آتا ہو یہ دونوں جلے جانبی آتا ہو ا

بیرمیری بمیاری لمبی مول گئی اور دہ دونوں جلنے کے لئے تیار ہوگئے ۔ تارا محمیت بلکر جا جا کھی اور دہ دونوں جلنے کے لئے تیار ہوگئے ۔ تارا محمیت بلکر جا جا گئی تھی اور اس کے بہاری جب محمد موری کھنے ہیں۔ موجے آیا ہے قریس دیوار کی طرف منہ کئے لیمٹی میں اور دو رو کرمیری اسکمیس سوج گئی تھنے ہیں۔ بھی جب کہوں سے میر اسم بل رہا تھا۔ حب اس کے بلالے بر بھی میں نہ بولی تو اس نے محمید بلا مرکہا۔

مجانی بجانی آخراب کوکیا ہے کیا آپ کافی بہت ماندہ ہے میراجسم اس کے الحقہ کے پہنے گئیل کریانی بن گیا۔ جسے دہ سورج کھا اور میں ایک تطرف جینے وہ آگ ہو اور میں چیکاری۔

وکریں اندہ الا اسے دبور کی طرف منہ کئے گئے ، نے کند معے پر بڑے اسکے الا بر اپنا ہا کا دکھ دیا جو کا نب رہا تھا اور رگوں کی ساری آگ دندگی کی ساری تمنا میری کی گلیوں میں سما گڑھی ہے۔ اس کا ہا تھ میرے جلتے ہوئے ہا تھے کے نیچے تھٹ ڈا مونا جار ہا تھا۔ اور اپنا۔ اور اپن

ذ مانے میت گئے۔

بسیاکھ آگیا تھا جب ہیں ہو ہے ہوئندرس سے ہوئی ہوں فیصلیں کو گئی تھیں اور دور دور تک سنہرے ڈھیرکھینوں میں تھے۔ ہوائیں دیوانوں کاطرح درستوں میں ناجتی ہوئی لیس اور اور مندر میں جرطعاد سے جرطعالے والوں کی تھیڑر تن ۔ ڈھول بجے دہتے اور لوگ سست ہوکر دیوی ماں کی استی گاتے ۔ میں ان ساری آ واد وں کو سنی جو این گہری گوئے کے بادجود مرن میرے کا فول سے تکراسکین کھیں۔ اندر میرا من ایر انتقاطبیا عباک کر پورے ہوئی ہی د آیا مو۔ کو سنی کھی بوانی میں میں میں ایک کی بورے ہوئی ہوئی کو اس سے دہتے ہوئی ہو جب میرا میرا میرا میں ایک میرونت الیسے کیوں ہے جیسے آ دمی سینا دیکھ رہا ہو ہے کو اس سے تھے ایل گئے ہو اور جب میرا میرا میں ایک بہتری وقت مائے مین کھی جو بالا کراڑ جاؤگی " بھر می ددلوں مل کر سینے لگے اور بیر تمنی ہو تک میں سے آکر مہالے ساتھ مل کے وہ بنی میں تو تو تن دوشن میں سے اس میالے سے دوسرے جیسے دیموں تن ہوتائی ۔ میں میں ہو جائیں۔ سے جو ایک سے دوسرے جیسے دیموں تھی ہوتائیں ۔

دقت ایک ایسے میگلی کا واسند میری میں سے لکنے کا واسند میری میں سے لکنے کا واسند میری میں میں سے لکنے کا واسند میری میں معرف اور با رسکی موں ور با زسکی موں وا نکے بہاری میرے دل کا حال حال حال ان کھا پر اس سے کیا موسکتا ہے ۔ موسکتا ہے سے میری کوئی پرداہ مدم میں مرت اسکی معالی موں اس کے بھائی میری کوئی پرداہ مدم میں مرت اسکی معالی موں اس کے بھائی میری کے بیائ میری کے بیائ میری کے بیری کے بیائ میری کے بیری کے بیری کے بیری کے بیری کے بیری کوئی پرداہ مدم میں مرت اسکی میری کے بیری کی بیری کے بیری کوئی بیری کے بیری کی بیری کے ب

دن لمبے ہوتے جاتے مخے اور مورے سائھ سغبردوی کے گاوں کی طرح جھو لی حجو لی م مالاں کے قافلے میرے مرکے ادیر سے گزر تے رہتے ۔ الی دد پیرس حب نیند آلے لگتی ہے

وربث كي أوازيس ماري دُنيا كرساز عفي اورميراول عاستنا يرنگاكر ارجاز ال مهانمان كها بخا مها المالات من بي جوت على عكريه جوت كيري في كر ما داندار کنی نه باسروکی تک مجربہنے نه پال کھی اسوں کے بور ک خوستیو مدھم پال تھی اور باغ میں كأملين شوريان رمتي يوير عير عرب الني كالبائ ولمت مين البي كي كوكوك بيهم إن دل بالكن لكنا كوئل على اتف دكم في كيول رونى ب "جنديشيكم" الحكمي بالكي تباري كانام ليناتوميرا ول ويني وهراكن لكما وسارجهالي ای دمورکن کی تال پر محیے ناچیاا در کا نیٹا لگنا تقااد رکھے رسے زیادہ ڈرمجے اس بات کا کھتا اكر " چندر" كومعلوم موكيا و كياموكامس كى ديواني جامن كيا جناكا وه كياكي كايشاسترو نے مجے اس کی بنی بنا یا تھا ا در میں ایک بن ورباعورت دھی میں مشروع سے اسی دہمتی میں اليے ي ان گنت د كوميرى مان كوروگ بن كران لكتے \_ دريا كے كھاٹ يرمندركى ميراجيو يراولة ادرطية وكون سے لمة برا درى كاعود تونى سل كرسيفية استنان اور يوما كے سے یں لیک ایسے جود کاطرح می حس کوکسی گھڑی کھی اپنے دادے کھل جانے کی فکر مورد اوی كرامنين حاك سے درق ديوى مال تودلول كا حال جا ني ہے اور ديوى مال يعي حانى ہے کمیں نے با تھے بہاری کے لئے اینا آپ کے دیا ہے۔ میں چریا تھے بہاری کوکب دیکیوں گی ب وستى باننى كرتے بوئے بن تارا بھائى كىتى مسندى مانوچاندن مورحب بيے چروں كود مكيموزود نيابرى بيارى لكف لكن بح ياستاب سب جفي جلي جائين اور كيركميا ببارى ب كتنا ادى ادرسندر ب داوتا ككراب مرب مجبّا سے كانكا قدب راد كا كاراك بیٹوں یہ سے دی سے بالکا ہے ۔ حب میں برے جیونی سی اور مال زندہ کمی تو سالے باباك ياس راكرتا كفا - كيرال اور بابا وونون علكة اوراداب بورسى موكن بي كم ي آن بي أن دون ماسے كوس كتى رونق مواكر لى كھى۔ اب تو مجے بيارى معبيا كے سامنے تق لاج ألتب ال دول و و مجع الما كر كعوماكرة عقرادين ال كوكفا تنك كرتى لهي-معانى تب يمندرا وكما ف اوريكا دل ميت آباد تقار مجھے براس سے سے والے تباری جبو چکا تھا گاد تھا پر کستی سے کیوں د موتا۔ وسنی و بنی

بای باری دانی کمی میرات باے کوسیم دد اوں ی تو سے۔ پورنی مواعلیٰ تومیری کوری کے کھلے سے بول بجے جیے دد کھیای دوسی آنسی ایس گلے الدي مول ين بادوكهول دين ادرميراي جانبامواك يسارى شوخى ادرتيزى سيخ بر عمرول ادر ال ساری خام شول اور خیالول کے اوبرمیرے کال ان قدمول کی میاب مسنے کے لئے بے قرار سے جن میں میرادل مقارساری دنیا دی گئ کہ میک دل کے بدلنے صرب کھے اور م کیا تھا۔ معرر میان أنیں اور سنانی موی دو بیروں کے مالحق گزرگئیں برسائیں ہوئیں اور براکی اری كادل توث وش كيا- بركها اوربادلول كي كمنبر عين رنگون اور ورستون كريالي مي ذك كاس أكري على رئيس محيكم عليكادا طنه والانهب الفاء حب دستی کی منگنی موی ہے توا در لوگوں سے ساتھ با تکے تیاری می آیا۔ كوعورانول سے معراففا اور بہت معظم كلى - كال موى عورتين مشكار ومشبوليل ود بجر سكولاى سمى دالان كے ايك كونے ميں كا دُل كى لوكيوں ادر مرا درى كى مسيوں اور جا جيوں سے گوری دستی بیٹی کئے " چندرشکھو" نے اس سے پیلے اس بات کا محبے کوئی ذکر انہیں کیا كفااور حب كياب تو محي بوسش كبال مو كاكريس بركم كرستى سے بوچ ليا حائے كمبلا کی کے کھی لو کیوں سے می اوجھا ہے کہتاری مرفی کیا مولی ہے؟ رسمخم موئ ب توبعط موے موے معید گئے۔ میری حالت یکھی کرمنزل سامنے کھی اور مي دبال تك بيني رسكن من ادرس مبت داس من مبال جمارى بورس مجمع أن حال برى -سيساداسدادن دبوار كاطر مندكتے ليلي رئن اوراس إعدى منتظر من جميرے كندھے مريك كا ورمير إلا كار كرى كے نيے كھ اس مائے كا ميرى ركوں كى دہ منين بال ب كر بحك اورميراساما وجود اكے تديول يرم كاجے سايدان سي كامزور ي على يكى - كى -بہاری کی اورمیری دومری طاقات بالکل اجا تک ہوئ ۔ دستی بیصا کے لئے مندر گئ م ی کی اور میں اینے کرے میں رنگوں کی ساری سے کھ دھونڈری می شایدوسنی نے کھ كبابوكاكرده بابركمنكادا اوركيردالان كوياركرك دروازمي يحمي كعطاعقا مبرع إلخ جہال تنے دہی کے دہی رک گئے اور کھنڈے لینے سے بھیگ گئے۔

اسے دوبارہ کھائس کراہا گلاصاف کیا اور کہنے نگا " مجابی میں دواع لینے آیا ہوں۔ تج اپنے گا دُل حادُل گا تارا کو کیا کہوں وہ تمبیں مبہت یاد کرتی ہے۔

میرے کا نول میں اس کی اواز میٹھے مدھر ماگ کی طرح پر ارمی کئی جو مجھے سلام تو دیگا۔
اسے کھر کہا میں ہے سوجا بھیا سے و داع لینے سے پہلے تم سے و داع ہولوں تم ہمار تھیں
حب مال گئ میں متباط کھی مہت پوچھ ری کھنیں حس دن سے میں ایا ہوں اس مجیبر کھور کے میں
مرسے بات کر نے کا موقع می نہ مل سکا اب متباری طبیع سے کسی ہے ؟

مسے بات رہے ہوں ہا ہوں ہا ہے ہار ماہیب کا ہے ؟ محجے کمی دموسکاکر اس سے کہتی مبیلة تو عباقد۔ وہ دمیں دملینز بر کھوا اور باقی ساری دُنیا کے اور میرے درمیان تھا۔ اور کھی تھے سے مبہت دور تھا۔

میں نے بہت کے ایک کو مبہت مسجالا ۔ عرف ایک اندھانے نام زور کھاج ہے کہددا کھا اگر اب کے لیمی بہاری سے کچھ کہ نرسکیں دہ کچھ کشن دسکا توساری عرود ان رہوگ بردوز وسنی کمنگن تو نہیں ہوگی ۔ روز تو بچول بنیں کھلیں گے ۔ یہ رست سواتو نہیں رہے گی۔

مہے مہے مہے مہے مہے اپن پوری طاقتیں لگا کر انکھیں اوپر اٹھائیں اسکی طرف دیکھاوہ ایک حادد کئے ہوئے انسان کی طرح و میں دہلیز میں کھڑا تھا اور میری طرف دیکھیں جا تھا میری ان لگا ہوں نے تھے کتنا ننگا کردیا تھا اور تھیران انکھوں کی چیرت وہ بڑی بڑی کھی موئ انکھیں جیسے تصویر میں کھیگوان کرمشن کی ہوتی مہیں۔

کچردہ مڑا اور امس سے پیلے کرس اُسے کچ کہمسکن لیے لیے ڈاگ مجر تاصحن پارکر کے باہر اگیا۔

میں نے مذکو ہا کھنوں ہے جیہا ایا اور دنگوں کی بٹاری پرگر کر دور دوسے سکے لگی کھیاں
ہیں نے کیا کردیا تھا۔ کیا جا بہت کا بی مطلب ہے کراپنے آپ کو دوسر ہے کے قدموں ہی
گرادیا عورت کی سٹان اس کا مان پو تر تا۔ ہائے تھے لاج دائی جانے بہاری کیا کہا ہوگا۔
اب تو سٹک کرنے کی کوئی گخالش ناری تی ۔ درند دہ بوں کھا گے کیوں جاتا۔ اے تھے سے
سخت نفرت کی یکیوان اب میں کیا کرسکی ہوں میں یوں تراپ ری کھی جیے کے کی مانب
نے دائی سی ایا ہو۔

بھاگئ موی دستی ای ادر مجھ سے ابیط گئی اسکے تھے باندیوں کی تطار می تمانے پرایان چہروں کے درمیان میرامن میر سے ماعق سے جھوشت حاباً تھا۔ سترم ادر بے عزل کے حیال سے میرجہم بائی ہوا حاباً تھا کیا ہی اچھا ہوتا میں بدیا ہی نہولت۔ معبگوان بکسی جون میں حقی حومیرے من کو می روستن نیکوسکے گی بھیگوان کیا تو دیا تہیں کرسکتا۔

برتمیٰ ردری کھی اور میں جامی کئی کہ اپنے السے حمز میں کھوک دول اُس گھڑی بر سزار کھٹے کار حب میں بیدو ہوگ مہوں خاندان کا نام لاج اور نثرم - ادسے میں کیاسے کیا ہوگئ کھیٰ ۔ ابھی قورت کے لئے تو موت سے زیادہ کوئی بہتر مشے بہیں۔

سادا دن گزر گیاس م ایمی میسشید میرادل سباتا را دیدی نے طاقت کی دواس

دي ۔

0

رات تربیای تو مجدی فا قت اکی ۔ برتی کہانی سنگرسوگی ۔ بیل نے شکیورے
کہامیرای چاہتا ہے مندر جاؤں ۔ وہ حیران موکر بولا " دلیے بہارا جب جی جلے بخ مزود جاؤ۔
مگردات اندھیری ہے بہیں ڈر کہنیں لگے گا کہ تو سی ساتھ چلوں یہ اور میں نے بڑے را ان
سے اس ہے کہا "تم کھی سی، بیے ہم مومندر کون الی دور ی پر ہے اور کھر جبال دایی مال
مود ہال ڈرلے کی کیا بات ہوگی تم سادادن کے کفتے موئے آدام سے سوجاؤ۔ میں کی کو کم بنیں
مے جانا چاہتی میں آج میں اور می نگا کر بیار کھنا کرنا جائی ہوئے آدام سے سوجاؤ۔ میں کی کو کم بنیں
می جانا چاہتی میں آج میں اور می نگا کر بیار کھنا کرنا جائے ہوئے میں اور کمی پریشان موتی جی الدال میں اور کمی پریشان موتی جی الدال

مہت دنوں کے بعد میں نے اُتنادل لگا کرادر ببابہ سے است کا کمی اس لئے دہ بہت وسٹ کھی اس لئے دہ بہت وسٹ کھا ہے ہوئی نے بیٹری کو بیار کیا اور حانے ہوئے سے بکٹرے پاؤں ابن اُنگھوں سے مگائے دہ اللہ بیٹھا اور اولا جہا اُنگ تہیں کیا ہوگیا ہے لگائم بہت نراس ہو مجھے تو سناد کیا بات ہے گئائم بہت نراس ہو مجھے تو سناد کیا بات ہے گئائم بہت نراس ہو مجھے تو سناد

تک بی زنده مون تم مرمنین کتب کتب کتب عنر درحاد اورداوی ال کے قدمول بی بیج کر می بور کر پارکھناکر و یحگوان حآندے بی تو تمتبیں وسٹ و کھینا چامتا موں میری زندگی کی ب سے بڑی اسس ہی ہے۔ تم قرمیرے بردے کی روشنی ہو یم میری بیشن کی مال ہوتم میری ساری دنیا ہو ۔\*

الدی از است میں نے پورپورسنگاد کیا تھا۔ اپناسے بڑھیا جوڑا لکال کر بہنا تھا۔ زلوروں لدی از خری بارجب دئے کی کو میں ہیں نے آئین دیکھلے تو میں خود جران تھی میں تو مرفے جاری کئی سٹر م کے بوجھ نئے د بی میں تو آخری گھڑی دلوی کے قدموں ہیں جان دینا جا می تھی ۔ اور یشنگار کیما تھا جیسے میں بہاری کو ملنے جاری ہوں۔ بہاری کا نام سویر سے کے بعد اب میرے من میں کیا تھا جیسے کو گرات کا مسافر سے آخر میں آئے اور دوار کھ کھٹا کر تھ کا باراند لائے ہیں سوجائے۔ بچراس نام کے تال اور رکھ جیسے میرے قدم ناچے میں کے بڑھے ۔ بھال میں دیے جاری میں بیو میں ایکی مندر کی طریب بیو میں بیو میں بیو میں ایکی مندر کی طریب بیو میں بیو میں ایکی مندر کی طریب بیو میں بیو میں بیو میں کہٹا کورہ رہ کرمیں ملے طریب بیو میں بیو میں کہٹا کورہ رہ کرمیں ملے طریب بیو میں بیو میں کہٹا کورہ رہ کرمیں ملے طریب بیو میں بیو میں کہٹا کہ دورہ دورہ کو میں کھٹا کی دورہ دورہ کو میں گھڑی کی دورہ کو کھٹا کی دورہ کو کھٹا کی دورہ کو کھٹا کی دورہ کو کھٹا کہٹا کہ کھٹا کو دورہ کو کھٹا کی دورہ کو کھٹا کہٹا کہ کھٹا کہ کھٹا کہ کھٹا کہ کو دورہ کو کھٹا کہٹا کہ کھٹا کہ کھٹا کہ کا کہٹا کہ کھٹا کہ کا کہٹا کہ کھٹا کہ کا کہٹا کہ کہٹا کہ کہٹا کے دورہ کی کھٹا کہٹا کہ کھٹا کہٹا کہ کھٹا کہ کھٹا کہٹا کہ کھٹا کہٹا کہٹا کہ کھٹا کہٹا کہ کھٹا کہٹا کہ کھٹا کہٹا کہ کھٹا کہ کو لی کھٹا کہٹا کہ کھٹا کہٹا کہ کھٹا کہ کا کہٹا کہ کھٹا کہ کھٹا کہٹا کہ کھٹا کہٹا کہ کھٹا کہٹا کہ کھٹا کہٹا کہ کھٹا کہ کہ کھٹا کہ

میرادل کہتا تھا کہ البی دلہن ہی ہوجربیلی بار دینے پریم سے ملنے جاری ہو۔ کم را دھا ہو جو اندھیں دیا در مرنے والے کی جو اندھیں دینے کرمنن سے لوگ یم رگئی ہوجے چرائے دہ آپ آئے گا۔ اور مرنے والے کی طرح مہیں دندگی میں میلی بار داخل مونے والوں کی طرح میرے قدم ملکے الحد دیسے تھے ۔ ساری و نیا جھے دینے گر د ناچی لگئی گئی۔ ہوائیں اسی سنا میٹ جو توسی کا گیت سا ہو ہے کھالی و نیا جھے دیا ہی میں ایسی سنا میٹ جو توسی کا گیت سا ہو ہے کھالی کیا ہیا ہی ایسی سنا میٹ کو توسی کو کی میں اول ری کھی ا

مندر میں دیا مند من مبار ہاتھا۔ میں نے تھال رکھ دیا اور بچول دیوی کے جراف برج الھا۔
دینے۔ اننے دیئے جلنے سے رکشیٰ زیادہ ہوگئ می دیوی مال مجھ سے اوکی کھی اور اند جھرسے مل دکشیٰ میں مجھے اس سے در کھی گذا تھا ہے ۔ دیوی مال مجھ سے اوکی کی آخری وا سے کئی میں اُن جو وال میں مجھے اس سے در در گی کی بنیس موت کی مجا نے امانگ دیوی کی آخری وا سے کھی میں اُن جو وال میں گئی دیوی مال سے در در گی کی بنیس موت کی مجا نے امانگ دیوی مال میں اور میں حینا انہیں جا سی مردن میر سے لئے مصید بت محت اے موال میں میر اس کے مقید بت محت اے در مرکم طرح میں کی جا ان میں جو تھوں پر انگی ہو۔ دیوی اُل

وگر بھے جینے کی مجاف انگے ہیں ہی بھے سے موت ک دکشنا لینے آئ ہوں۔ دیوی ال مجھے طاقت دے۔ دیوی مال محیے شکی دے۔

اس گری مجھے ال یاد مہیں گئے۔ کھے کند سے پرالحلانے والے بابایاد نہ آئے۔ پتو کہ کر بھیے پہاگئے ادر جم بیا یاد نہ آیا ۔ کھے کند سے پرالحلانے والے بابایاد نہ آئے۔ کہ کہ کوئی تو میرے دہن میں دیننا ایس ایک خیال تفاکہ آج میری آئکھوں میں میرے نن کی کھیوک کوبہاری نے جان کر کھی تھے دھنگار دیا ہے اور سوائے مرنے کے میرے لئے اور کوئ مات کی اور کھی کی است کھی ہے میرے مالے کہ کھوں کا است کھی ہے میرے مالے کہ کہ اور میری بارمی کھیے دھنگار دیا ہے اور سوائے کے میرے مالے اور کوئ مات کی است کی ہے ہے جو جانبی کے دینہ مہیں اب میں کہاں اور میری بارمی میں میرے کی جو جانبی کے دینہ مہیں اب میں کہاں اور کس صورت میری فران والے میں میں میں میں جانبی کے دینہ مہیں اب میں کہاں اور کس صورت میری خوال کے میں جانبی کے دینہ میں اب میں کہاں اور کس صورت میں جنہ کے گئے۔ دیوی مال مجھے شکی دے میں جینا کہیں تاریخ کے دینہ کہا تھی کے دینہ میں جانبی کے دینہ میں تاریخ کے دینہ میں جانبی کے دینہ میں تاریخ کے دینہ دیں دیا ہے کہا ہے کہا تھی کی دینے دیا ہے کہا تھی کہا دیا گئے۔ دینہ میں تاریخ کے گئے۔ دیوی مال مجھے شکی دے میں جینا کہا کہا تھی کہا دیا گئے۔ دیا ہے کہا تھی کہا ہے کہا گئے۔ دینہ میں جانبی کے گئے کہا تھی کہا گئے کہا گئے

بھرس نے اکھ کر دئے کہا دینے ۔ باہر جاند کی روشن کئی جبرا ہے دردان ہے کی دہلیز پار کر کے اندر آنا جامئی کئی برالبی رائ حب موت اندر موادر یم کے دوت دوارس کھڑے مول۔ جاندن کھی امھوت کی طرح با برمشکی رہی ۔

محين اوركا غذ كھو لے بنيں كھل رہا كھا ۔حب من فے برط يا كھول لى اورمن او كاكر كے اسے انے مان میں گرانے لگ موں تو کسی نے بات مارکر زمر گرادیا اور محرویا می مجھ گیا۔ مي مسك رياى اورمير الاي ديوالي وريائي ـ الى والي المديد الناس اب آپ کو د حیلام ورد بارمیرے مونٹ میری بابس اور بیان نگ کرمیراد لام عجل كراكس كرم دهامي بن ل كياجوزند كى تقار دايى مال نے مجعے دكشتايوں دى تى كر مجيميرا اينا آب مجى والماديا الدو ومجى بى كى تجيعة ت اللي در مرح الدي اور كود كلف حاد كال المقد ابك وعرسين من ويجي مورت كالرح كوئ كبر دا تفا يسوار مشنكار كتے تم وت سے لين کال جاسکتی مخیں مون میں کب اتنا بل ہے کرسندوناکوجیت سکے بیسیوں کی رات بال دات مي المكر اللكام يحران وأب ريم عواب مندال س كب تك متمالا انتظاركرتا يمياس كب تك بارى داه ديجتار حب ي گرول بول قرالان ياندهرا اجائي من ماناچا بالقار سوئے بوئے كميت سائى ى شائى منى كا تادا شائى كقلد اورميرامسا مواشكارىرى كى مى كايرى كمنيرے الد كھال میری ودی کا نشان تھے برطرت مشانی کھی۔ تودھنیہ ہے دائی ال ۔ تیرا مندر پریم کا ماہے۔ ارے اب ان چڑی رگوں ہی کیار ہاہے۔ اب دیری سے کھی انگوں و کھی بنی سے گا۔ مي نے توسب كھ مانگ ليا نقا اس ايك دات ميں اسنے تجرير برشے كى بارسش كردى تى أس برکھایں بہاکرمیرے بدن سے سادامیل میرے من سے مادی کومن الدیمیرے انگوں کا ماری بیٹرا والكفاعي سي بريم دنك يورنگ بوي افي بوتر عي جيهاي بيدا جي جوا-

4

دہ جیون جہ س دان کے بعدے مجھے وا ہے اس پرسوائے بہآری کے کی کا ادھیکار دائقا دہ حیون اسنے بچا با تقارد اوی مال کے ملئے موت کے الحقول سے بہ جیون اس نے چیدیا اتقاریہ اس کی مکتی می جس سے بہ کے دعت بھی شکست کھاکر اوٹ کئے بتے اور مجلوان جا مثلے اس دات کے بعد سے جہدنے موائے بہآدی کے کی کو اپنا ابنیں کھا اگر دیوی چا ہی تو تھے مشیکنر کو اوا کئی

وسنی تے سرطا کرکہا مہیں معبوان کی سوگندا کھوا اور تم تو بون کھری ہوما نوساگر میں سے بہاکر نگی اندے دربار کی البسرا جدار سے بھائی بہتاری انکھوں میں بے گلائی ڈدوسے کیسے ہیں۔ بھردہ خوش سے تالیاں بچا کرمیرے گردناچی رہی اور میں مشرم سے لال ہوگئ ۔

پرتی کھی میری اس اجانگ تبدیل سے بہت جران ہوگئ ۔ ایک دہ دن محظے کرمیں پہروں دیا اور کی طوف من کے استے بیارسے دیوار کی طوف من لئے لیٹی دئی اور کی سے برئی رہمی اب میرادل ابک دم دنیا کے استے بیارسے بحرگیا تھا کہ کسی نے بھی کہ جائے ہے ۔ میں اور تھا کہ ایک کہ اپنے اسکے برئی دنیا ہے ۔ میں اور تھا کہ اور کسی میرا کا جواسکے بروے میں مرق ہوگی ہیں بارہ مسکس موا معو کے بہٹ آدی کو صرف دوئی کے سینے آتے میں اور جب برمیم انتر

یں روشن کردیتا ہے تو ہم محی ہرشے رنگ اور نور میں ڈوسب جالی ہے۔ میں گھڑیں ایک شنلی کی طرح گھوئی بجراتی اپنے نئے بن میں آپ مگن رسنتی کے گئے لگتی۔ بید تن کوچرسی مسٹیکھڑ کومیں دینے احسان کی لگا ہوں سے دیجیتی اور باندیوں سے بیلے سے ذیادہ درسان سے ملی۔

مردات مبرے لئے دیوالی دات مول می بردات مندر مبری کے دن مونا مقا۔
اجائے بی بی دیجین کر ما مکے بہاری مندر کے ساتھ دانے ایک کمرے میں بیٹھا پوجا باٹ کرتا یا
مناصة دل کو پڑھنا "مشبکھ" گھر آنا تو کہتا "چہ آپا بہاری کے لئے کھانا جی طرح مجبجا کرد بیجارا
دن دات آنی محنت کرتا ہے کہتا ہے مجبے انجی بہرت کچھسیکھنا ہے "

وستی کہی بہاری بھیا کھی گھر میں کیوں نہیں آتے جائے گیوں اٹنے برگائے ہو گئے ہی،
اہر راجے دہتے ہیں ۔ اوا اُئیں گی توستی میت کروں گی کہ انہیں جانے کیا سکھا کر بھیجا ہے کہ
م سے ملنے نہیں آتے ۔ کیوں بھیا کم تہیں یا دہے کیسے بھیا تھے گو دوں میں اٹھا کر گھو ما کرتے

مشیکھرکہا میں توکئی باربہاری کوکہتا ہوں لیگے گھرطی آخرا یا حبنن اور اتن تہا کرنے کا کا مندہ مرکام کے لئے دفت ہوتا ہے۔ تیرا کھی مہاتا بننے کا وقت منبیں آبار کی مہاتا بننے کا وقت منبیں آبار کی مہاتا بننے کا وقت منبیں آبار کی مہاتا بننے کا وقت منبیں آبار

یں برلمی ہے الی سے دلت کا انتظار کرل ہیلے ہیں توسٹیکو رہات ورسٹی کا کھیا۔
کی بہانے یہ ہی۔ داری ماں کی سنگت ہیں ہی ہی چہتا کا دل تو بہلا چیہ برگ وہ زودی ادر ہے۔
ادر ہے دونقی تو دورم بی ہر ایک سے انجی طرح سے ولتی ہے گھر کے کامول ہی حصر لین ہے۔
گادُل دالوں سے ملی ہے اس تی چیل کو گھر میں جانے پھرتے دیکھ کر وہ بہت خوسٹ ہوتا۔ وسی سے کہنا " دیکھا داری مال نے تیری بھائی کو کننا مدل دیا ہے بہرا اوج ا کا کھیل ہے ۔
میرد اوی مال کی استی گائے گئی ۔
میرد اوی مال کی استی گائے گئی ۔

بہاری کہائم اندھرے کودلبن ہودن میں کم مشیکھ کے ہردات میں میری ہو۔ میں دا ت کومند میں دئے معجول جراحات مدائع وراح الم المراح کے اللے کا مندمیں دئے حال ال

بہاری کے قدمون می تعبی کربہاری میرادیوتا تھا۔ یہ کہنا برکارہے کہ ہیں اُسے دیکھ کرجین کئی ۔ پر کھی کہاد ایک جنال سوتے ہوئے ناک کی طرح میرے دل بہمرائضا تا ، ہوسکنلہے بہاری کی جہامت وقتی ہوا درمی جو ابنا آپ بچ کر اسکے قدموں میں آ ن پڑی ہوں بی جس بر ترسس کھا کراسے گرے چول کی طرح نجے دھول بیسے اٹھا باہے کیا بتہ دہ کہی تھے دوب کروالیں تالا کے پاس جلا جائے ۔ ان خیالوں کا ڈنک میری ہوئی میں اور نہر بنکر بھیلیا۔ پر میرسالے حزال یہ ساری اُدامیال ایک کھے کی ہوئیں ۔ دومرے کے دریا کی بڑی الرک کا طوفال کھے اُدامیال ایک کھے کی ہوئیں ۔ دومرے کے دریا کی بڑی انہر کی طرح اس مدموی کا طوفال کھے این ساندے جائی۔

دېدائين مېروميرے پاس ماقى مي الله بىدائوں كائيل ہے كرميرى زندگى كاديا حلانے كومديوں كائين مي واقد كى كاديا حلانے كومديوں كائى موكار ميارى كے بعد اگرميكر باس ممانے كے لئے ان بي دائوں كى بادىجى

درول الكياموتاه الحكيامواء

اندھرے ہے تیز باس دالے کا بھلتے عہدے جاروں طوت بھڑکا دہول اور محجے لگت ہم پہچول برسنے کنے ۔ اوگ کہتے کتے ہم نے مند کو کھر شر کے دباہے وگوں کو حالے پونز ناکس شے ہیں دکھائی دیج ہے ہم اسے دہرموں سے انتمادی شرموں سے ادبیا ہے کی بیددی قرآگائی ہم ہے ۔ اگر داوی مال کو یسب مبرالگنا کھا توہم کو آپ مندر سے نکال سکتی کھی زمانے نے کہمی کو کاسائند دیا ہے ۔

بے لگی اوسوگ یے ای عل دھارا موں۔

می کہی بہاری میک دیا ہوتو اچلار ہے اور بہاری کہا تھا کہاری آگھوں کی جت سے تو ملاعگ روشن ہے تم جی ہے روشن ہو کنبیں داود ان کی اعزومت ہے۔ می کہی بہاری ادر میں اور شن ہے اس سے مومث یار کیوں نہیں رہنے اندر میرا سیاہ مرائی ہے کہ چیکے سے دس لیتا ہے۔

اوربباری میرے چیسے کوانے بالحول میں انتقار کہتا۔ براندھیرا کبال ہے یہ اتی مرحی

بڑی ہوت سے جری انگھیں یہ ہمانے مدن سے بیٹی کرنس کیاان سب کے موتے مہنیا مدھیرے
سے ڈرنے کی عزدست ہے کھی ہم دلیوی ال سے ٹیک دگا کرچپ چاپ بیٹے دہتے ایک دوسر
سے ڈرنے کی عزدست ہے کھی ہم دلیوی ال سے ٹیک دگا کرچپ چاپ بیٹے دہتے ایک دوسر
میں گئن ایک دوسرے سے لگے موتے جاہے ہم یں کوئی دوسرانہ ہو ہم ایک ہوں اور بھرا نرمعیکار
سے دھوائے دل سے ڈون آ ہم سوجی یہ بہنا کسی دن اوٹ جائے گا۔ اتن بہت فوس کا بوجھ
سے دھوائے دل سے ڈون آ ہم او جھے ہے جاہے گا۔ اتن بہت ورس کو ہیں نے
سے دھوائے کہ می اٹھا یا ہے ؟ دھولی اس او جھے ہے جاہے گا۔ گی بگران ساوے و مول کوہیں نے
جھنگ کرمی بہادی سے ان کا ذکر انہیں کیا تھا۔

می بہت دول سیکو کو دھو کا دینے میں کامیاب د بہکی گئی۔ دا توں کو گھرسے میرا اول مندس چلے آنا اور اندھیا اسے میں دہنا اسکی نظروں سے میجیا خدرے گا۔اور پیرمباری کا بناکسی کام کے بیمال اُد کے رہنا ، ہے معبگوان کیا بنے گانگر جار گھڑی سے ذیا دہ یہ سوح مجھے پر نشان ذکر تی ۔

 آج الگناہے کے قوابی سیناہے سیناہے سینا ہے سینا ہے دیگے دیگ محل کھی جا گئے ہیں دکھائ دئے ہیں ہوانا ہیں جوسی جوش کا آخری گھونٹ نک پی جانا ہیں جوش کا آخری گھونٹ نک پی جانا ہوائی گئی ۔ بہاری سینے میں دکھائ دیا ایک جوال کھا۔ مینا چاہے کنٹنا ہی لمباہومالوں پر پھیلی چاہا جائے آخر سینا جاہے کنٹنا ہی لمباہومالوں پر پھیلی چاہا جائے آخر سینا ہے اور جب سولے والے کی آئی مینا ہوئے گئی اور وہ ہوئش ہیں آئے گا توسینا ہوئے گا۔

حس طرح اورسپول کے نصیب ہیں ہے ہے کہ دہ ٹوٹیں ای طرح میرے نصیب ہیں کھی کھو
کھول کرتے دیجھنا بدائفا کربیال نہ بہادی ہے نہ مند رہے دایوی ال کی مور نی ہڑے دکھ سے
این مبنی جھیا ہے مہنے ہے اور ہڑے لین خشم نہ ہونے والے دن ہی جن اس کی مور نی ہڑے دکھ سے
کن نگا مول کی بے لین ب بی حب الموجرے میں ٹول کر دیکھینی تو میری دگول ہیں خون کی حبکہ
ہوف میں بند کئے سوجی دی کہا تھا کہ کم افاوھیرے کی دلہن ہو کہیں مر ہوتا۔ مندر میں درے جا کر
اسکھیں بند کئے سوجی دی ہی ہر آ سٹ پر کان وحرے بہنے سامے می کو افوال اورائے اس دہر کو جو ہو ہے ہوئے گھل کرمیری دگول ہی جبیل رہا تھا ایک اس دہر کو جو ہو ہے ہوئے گھل کرمیری دگول ہے جبیل رہا تھا ایک اس دہر کو جو ہو ہے ہوئے گھل کرمیری دگول ہی جبیل رہا تھا ایک ایک کو نے میں
ا تکھی بند کئے میری جاگئی آ میں کھوکاری کی طرح اپنا کرمنڈ ل انتھائے دیک کو نے ہی کوئی

میری اجول بیم کی بیدنے اپنا وہ بجول ہو تھے اس کے قدموں برسوریکارکرنا جاہئے
مقا بجاکردکہ جبورا تھا کراس کے التھ برکے ناج میں بجاؤں گی۔اس کے سرتک بیرے التے ہیں بہول کو
منط اور میرا بجول میرے الافت کر کر دھول ہیں ل گیا ۔ آج نک اس می میں بھینے بجول کو
دیکھی ہوں اورا نسوس میری نگا ہوں ہے آنسون کر بھی بنہیں بہرسکنا کر بیمیو لکی تاج میں
مناف میکا د میری بجول ہے سب میری بول ہے اور بحکوان میری بجول کی سزا تھے کئی بڑی مائمی و
میرانہ بیال جس میں امریت تھا ذہر سے بجرا ہے اور ہوگیاں میری بول کی بیا بڑتا ہے کہ میں دہر من کو میں بیا بڑتا ہے کہ میں دہر من کو میں اور دی مرول کے لئے تھی ۔ بہتری کے اور میرے درمیان کتے جنوں کا فاصل ہے
جول اپنے لئے میں اور دیمروں کے لئے تھی ۔ بہتری کے اور میرے درمیان کتے جنوں کا فاصل ہے
جول اپنے لئے میں اور دیمروں کے لئے تھی ۔ بہتری کے اور میرے درمیان کتے جنوں کا فاصل ہے

مرایک ادی کے صفی میں کھ خوسٹیاں آئی ہی اور کھے دیخے ہیں نے دینے صفے کی خوسٹیاں ان چند وانوں ہی نے کہ کے دیں گفتا بھا کریے خوسٹیاں ان چند وانوں ہی نے کیوں لگفا بھا کریے خوسٹیاں میری اِن زندگی کے لئے کانی ہے ۔ ہیں اسس خوس کی خاطر کئی نزک بھر گئے سکتی موں میں سانے مسئور کے مقابلہ کرمسکتی موں میں سانے مسئور کے مقابلہ کرمسکتی موں میں سانے مسئور کے مقابلہ کرمسکتی موں میں کا ہے۔ مسئور کے مقابلہ کرمسکتی موں کھیا ہے کہ کسسندار کے مقابلہ پر کوئی ڈوٹ کر جبیت اسکا ہے۔ مسئور کے میں اور ہم دولوں کھی گرگئے ۔

حب دستن کا بیاہ ہوا ہے تو تارا تھی ای کھی اور آب کی بہدیں ہی۔ تالا اس طرح بریم سے

الحجے ملی ، بروانوں کی طرح میرے گرد جگر دگاتی تعبابی کے ساتھ لگ کر شیخی ہوت ۔ بھر کا موں

سی گن ، اگران دنوں دہ میری مدد مذکر نی تو میں سٹا بد مجری طرح گر جان ۔ بہاری کھی اندر آنا تھی تو

سی دو لمحے تارائے بات کرتا اور جلا جانا اس کی اواز سے نگرمیری دگوں میں ٹھنڈ کے سی کھر جاتی اور

گماگمی میں جی اسی گر مم ہوجانی جیدے میروش موں ۔ تارا کہنی بھائی میلا ہے وجھ س طرح برواشت کری کی ہے کہا گہی ہے کہا کہ برکتنا کام ہے ۔ معبنوں سے کام کر رہے ہے ۔ جمایہ منہ ہی تو کیا ہوگا سٹ کے کھول میں توگوں کی تکل برکتنا کام ہے ۔ معبنوں سے کام کر رہے ہے ۔ جمایہ منہ ہی تو کیا ہوگا سٹ کے کھول میں توگوں کی تکل جہاں سے ہوناو میں سے ملولیا جانا ۔ گر میں برہت بہزار ہوجائی ۔ شادی کے کامول میں توگوں کی تکل میری وجہ سے اور بڑھ جاتا ۔

مال می ای کی تعبیا اب لگنا تفاگرو حوال ہے اسے دیکھے کرمیرائی بڑا اداس موجاتا کہ سی اس کی بن مول اگر کھی دسے بنہ علی گیا توجائے کیا موگار اسے کتنا بڑا لگے گا میں بہاری سے لگ کر اپنے آپ کو دھری کا ایک الیک ایک کو بھی تحق حس بربھ بگوان سے آپ پا وُں دھرام و ادر بھیا کو دکھے کرمیراول کا نب جاتا رسرت دسے دیکھ کرلگتا مندرین دادی مال کے سامنے میں المد بہاری ڈاکوؤل کی طرح سنبھو کا تے سے براتے الا بھیا کی عزت میں سیندھ لگاتے سے بہاری ڈاکوؤل کی طرح سنبدھ لگاتے سے میں سے چراتے الا بھیا کی عزت میں اسے ڈرق کی سے بہت جھوٹا عقابر میں اس سے ڈرق کی سے میں سے جو الے الا بھیا کو دیکھ کر میں اس سے ڈرق کی سے بہت جھوٹا عقابر میں اس سے ڈرق کی سے میں سے دیکھ سے بہت جھوٹا عقابر میں اس سے ڈرق کی سے میں سے دیکھ سے بہت جھوٹا عقابر میں اس سے ڈرق کی سے میں سے دیکھ کے دول ایسا لگنا کھا۔ دہ مجھ سے بہت جھوٹا عقابر میں اس سے ڈرق کی سے میں سے دیکھ کے دول ایسا لگنا کھا۔ دہ مجھ سے بہت جھوٹا عقابر میں اس سے ڈرق کی سے بہت جھوٹا عقابر میں اس سے ڈرق کی کی دول ایسا لگنا کھا۔ دہ مجھ سے بہت جھوٹا عقابر میں اس سے ڈرق کی کی دول ایسا لگنا کھا۔ دہ مجھ سے بہت جھوٹا عقابر میں اس سے ڈرق کی کی دول ایسا لگنا کھا۔ دہ مجھ سے بہت جھوٹا عقابر میں اس سے ڈرق کی کی دول ایسا لگنا کھا۔ دہ مجم سے بہت جھوٹا عقابر میں اس سے ڈرق کی کی دول ایسا لگنا کھا۔ دہ مجھ سے بہت جھوٹا کھا بہت کے دول ایسا لگنا کھا کہ دول ایسا لگنا کھا۔ دہ محملات کی دی کی دول کی دی کی دول ایسا لگنا کھا کہ دول کی کول ایسا لگنا کھا کہ دول کے دول کی دول کی سے دول کی دول کی دول کی دی کھا کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کے دول کھا کی دول کی دول

کسنن دداع مولی تو مجے گھر ایک دم بہت مون لگنے لگا۔ مجمعلم تفا باندیاں جو ہائیں کو آ مقبی هرون کسنن ہی ان کامز بند کر سکن میں ، اس کے علائے کے تعبر مجھے ہے بیا کہ دد دنیا کے اور میرے درمیان ایک حفاظت کی دبیاری ، کرزدری دبل کامی لوکی ، اسنے بہت کچے سننے بہی کی کھے بنیں کہا تھا یہ فی منائی باقوں کو عبوث کے کر الا تھا۔ دہ طوفان کے آگے بندھ کی طرح کمی ۔

مال ہے ایک دان رہے الگ جوسے کہا یہ جمیا کھے گھرے سکے اور اپنے من کے عبین کی فرد تر بنیں تو کم از کم مہاری عزت کا خیال تو کیا کر۔ دنیا کی آگھ بی شکھر کی طرح بند بنیں بر ہے کھی ادر تبر یہ بی رو بنہیں جا می کرمی یا تیرا تھیا اپنا مرافعا کر طیس ۔ کیا توجامی ہے کہ اس عمر میں تیرا آبادہ تر کرمائے ۔ ادی جبیا موسش میں آ۔ اگر ناما کو بہت جب گیا تو کیا کے گی۔ تیرا حنیال ہے یہ بائیں جو مجمع بی بی کوئی تاما کو بہت میں گا تو کی تیرے ڈرسے لوگ تیرا ماز جب یا کر رکھ بی گئے تو یہ تیری جو لیے۔ میٹی لوگ تیرا ماز جب یا کر رکھ بی گئے تو یہ تیری کو دیں۔

こうとうしんとろうい

میری طرف سے کوئی جواب نہا کردہ کمئ گئ یہ کیا توسوجی ہے مندرکو بحرظ اللے کرے تُو ادربهاري جعاليك يعبوان ك سوك رئم برديرى مال صردر عص مرك درى مجفي لاج منهال في توعم بے دیاکر افری عمرس ممالے مفید بالوں میں کیوں کانک لگوائے گی۔ کھر تیرے اتی مسند الدومى بين ہے۔ آدى كيا الفي لئے بى جنتام توميرى بني بوكراسى موك رائے ميرادددها كراتنا با اياده كيا " اور كيروه ددن مليس الله كرجائ للى قواسة ميرابد بكراليا ادركية لك حِبِّ وَمَسْكِم اللَّهِ وَرَنْ وَالْفِي عَبِيات دُروه كية سي حجوه الوبي بربت عفد ب دہ کج سے رد کے ابنیں رکے گا ادر کھرنہ عالے کیا ہوجائے۔ ادی ہی تیرے یا دُل بُرُلْ موں مجھے بتات سی بہاری میں سے کیالال لگے میں جو تو شیکھ کوچھوڈ کر اسے جاہے لگی ہے۔ حس ي معلوال كمان كي ماك كي ماك كي ماك كي واست بركول علے لگی ہے۔ کجدیکس نے جادد کر دیا ہے۔ جمیا ترا مجیا حب نا کے گا تو دہ محصے انہیں و کے گا۔ بھرنے کہنا مجھے خبرے کی اس میں میراکوئی دوسش منبیں بھر اسنے طاق میں رکمی معلّوان کوشن ك مود ل كوف إلة المفاكركبا يحبُّوان وكواه بي في الصحب برا كعبل محمايات ادر مجے لگا جیے دہ بہاری کی مول کے سامنے کوئی ہو " برتى كى مكان ميرے بودے بى تىر كى طرح اتركى . كمٹ كائے بڑى برى الكموں ے میری طرف دیکھتا محبوان اور سیش ناک نے میرے اندیگرے مندمیں ذورے مینکر اری۔ انن دوسے کی بہائی۔ بہت دوں سے بی نے بہاری کوئنیس دیکھا بھا۔ بی برتن کھی ادر باغوں سے گھرے اور کوئل کی کوک سے بجرے اس گھرس اکیا کھی۔

کُول آموں کے بھوٹا میں بولی تومیری آنکھوں ہیں آب سے آپ آلسوا جاتے بہاری تھے سے بول آنکھیں چرا کر ولئی اسٹ کھے دیکھائی دمور ا جائے میں میں لیے نفظے کی طرح جو دھو ہے ہیں بل گیا ہو اسے دکھائی ہے ندی تھی ۔ تاکا کسٹی بھاگوال بھی جس کوا ہے ادبوتا ہی جا مالکھی اور جو اُسے جا مہا کھی تھا۔ سورگ سے الکا اور جو اُسے جا مہا کھی تھا۔ سورگ سے الکا نے موسے کی طرع تھے کی طرع جبین نہ آتا۔ بھیا آکر بہتی آتا ہے جا مہا کھی دل لگا کر بات نہ کر تی ۔

وگ کہتے ہیں کس لئے اداس ہوں کر کستی اب اس گھڑی دہوگی۔
رستی سے الگرہے کہلی بار اوٹ کر کا ن ب تو بہت فوٹس دیمی الیے بھیکاری طرح
حس کولس بریٹ بھر کر ددنی کھانے کوئل ہو۔ کسس کی کاجل سے کٹیل بی انگھوں ج ب دونتی
میں یے اسے دیکھا اور دیکھی دہ گئی۔ جب تک اکسس ہوئی ہے اسان جئے حالہے برجب
اگر تھے کھے در ہے اور جوجودہ مہاری عبولی ہیں اس پڑھے تقوی

سپاوگوں سے ل کرایک دات حب شیکھ کسی کے ال پوجابیں گیا ہوا گفا اور تارا بوا اور مال کے ساتھ باتوں میں گئی وہ میرے پاکس ای اور پہلے چپ عاب سبجی اپنے بلو کو انگلیوں میں مروڈ نی رہائی کے بعدا تھ کرمیرے گئے سے لگ گئی اور پہلے بدرسے مجھے اس کا سائٹ وکی ہوا معلم موجے لگا۔

میں نے کبادستن اسے پوش ہی آقد روکیوں دی ہے ساری و نیا کی رام کیاں ما تکے گھرے وداع موکر سسرال جاتی میں کیا میں اس گھر میں ایسے نہیں اس کھی۔

رستی نے کہا کا کہ بہاں کا ایک ہیں دہ گھاٹ دا لے مہانگایا دس البول نے کھیک کہا تھا ۔ اورس سے کیا تبال کردہ مہانگا تعبلا مجے مجول سکتے تھے۔

یں نے کہا منروری بنیں کرباغ میں جاکر بیلے ی وہ سب مجول دکھائ دیں جو ٹوٹ کر جول میں کرنے والے میں:

ادروستی نے بہت اسور بج کر کہا مکوں عبابی اس بھیر ادر شور میں بہاری تھیا ہے تو ملنا جانہ موگائ

حب بریم کومی نے سالوں اپناخوں دے کر بالا تفااس سے الکارکرنامیر سے سب کی بات

ریمی تجروستی از مبت کچرجانی بھی متناید اس سے بی زیادہ جتنا میں تھینی بھی کردہ جاتی ہی کہ

مستی تجروستی از مبت کچرجانی بھی کو اپنے سے ادنجا سجھ کی مہو ریمی ببت ہے ۔ اس جبورای مرکسی کو فوج فی مہیں بہت ہے ۔ اس جبورای مرکسی کو فوج فی مہیں اس کتی بھالی ۔ اور کچرا الا مباری تھیا بانز ایک دو مرسے کے بلائے کے مبوری ناچ الحقاب ۔ گے مبوری ناچ الحقاب ۔ گے مبوری ناچ الحقاب ۔ کے میں معرب جب مہیں دیکھیا ہے کہ دو اول کو ایک سالے دیکھی کرمیرای ناچ الحقاب ۔ مجالی السی جب مناوح الموالادہ کھی کے مندرمور تبول کی طرح ۔ مجالی السی جب مناوح الموالادہ کو ایک مندرمور تبول کی طرح ۔ مجالی السی

رائن کرے یفیے میں قربنیں ہوتیں جر مراسی ماؤں تودہ کہا رات بنبیر مول سکتی حب مندر س دیوی ماں مے مدامنے میاری معیا سے ملی ہی ۔

میں نے کہا۔ اس رات توہم سوجتی کئی مندر میں موت ہے اور میں موں۔ تم کہا لگفتیں۔ وستی نے بیس کر کہا مندر کا دوار کھلا کھا اور مرکری کو متباری طرح پوجا کا ادھیکارہے۔ ہے نا کھا لی۔

میرے ن میں ایک شک نے زخی سانپ کی طرح سراٹھایا کیس وسنی کمی بیاری کے لئے و دال ناجان کی کیادہ کی بیاری کو پوجی ہے ؟

جستی میں فیرا ہے دکھ سے کہا ابنا آپ ملبال کرنا بہت مشکل ہے۔ اور مِنْتی فے برائے دکھ سے کہا۔ ملیان کنا تو مبت لوگ حاضتے میں پر سو بیکارکسی کسی ای موبا تا ہے کتبیں توداد تا الا ہے س فنے کی حننا ہے ؟

میں نے کہا مبتایوں پو تعبیر مبتا کاہے کی تبیں۔ تم دیمین تنہیں ہو بہاری گھری آ ہے ہیں تو میں اور کی طرف آئے گھر ترمیری طرف دیجھتے ہی تبییں، تاراسے بات کرکے چلے جانے ہیں اور کیجردوا کی دولائی سے بات کا مسئالا توگ علیے جائیں گے۔ تم کمی اور وہ میں یا در میر تجھیے وم گھوٹنے والا چیب جاپ کا سسنالا مرگا۔ اصال منی دان کے بعد حب لمی دو ہری آئیں گی تو یسوچ کو بی بہاری سے بات تک ا کہایوں فراکش کیوں ہوئی ہو کھا بی دو ایک دن تو تالایماں ہے ہیں کچے سوچوں گی۔ دہ بہاری کی ادر میری آخکھوں ہے ہیں کی ادر میری آخکھوں ہے ہیں کی ادر میری آخکھوں ہے ہیں کے بعد وہ صورت میری آخکھوں ہے ہیں اس کے بعد وہ صورت میری آخکھوں ہے ہیں اس کے بعد وہ صورت میری آخکھوں ہے ہیں ماری چھیے گئی جیسے کھی تھی گئی جیسے کی جو گئی گئی ہوں اور دہ جو کہتا تھا تم اندھیر ہے کی دلین ہو دن میں تم شیکھر ہے ہیں اس اندھیر ہے کی دلین ہو دن میں تم شیکھر کی جو ساب کہیں گئی ہوں اور دہ جو کہتا تھا تم اندھیر ہے کی دلین ہو دن میں تم شیکھر کی جو گئی ہوں اور دہ جو کہتا تھا تم اندھیر ہے کی دلین ہو دن میں تم شیکھر کی جو گئی ہوں اور ہو جو کہتا تھا تم اندھیر ہے گئی تہیں ہوں اور ہم آئے گئی تہیں دہ جا ہے جو کہتا ہوں اور ہے جے ہم مرمزانا ہوا اور ہم گھڑی دستا ہوا کو گئی تہیں ہے ہیں ہوں اور یہ اندھیرا ہے آگے اور پیچے مرمزانا ہوا اور ہم گھڑی دستا ہوا اور ہم گھڑی دستا ہوا ادر ہم گھڑی دستا ہوا

اس دات باغ مینی گھاکس کی مٹی باکس ادر بجولوں کی پاکل کر دینے دالی ہز سوگند

می ہیں وسنی کے بتائے ہوئے داہ پر منگے پائوں جاری می ۔ اور آئے والی گھرلوی کی بیرہتی تھے

پر ایجی سے جھاری می آکاکسٹن میں جاند بھے سفید مالوں کے برون برسے ابھرتا ڈو بتا جارہا تھا یا موں

کے ہینڈ میں سے فوسٹ ولکل کر بیرا سواگت کردی می اور سایوں کا املا ھیرا مجھے اندھیرے کے

میں کا بھیلا ہوا رنگ لگنا کھا ہوا ہوئے ہوئے مرسم اربی می اور بیوں برسے رسکتی لگی تھی۔ چاندن

بری کھیلے ہوئے کہ دیکھنا جا اور جانی جو ان کھی ذراسے بیتے کے بھیے کم ہوجانا۔ آئکھ می لیا

ہواند کھی دوستوں کی شہندوں میں ایک جاتا اور می ذراسے بیتے کے بھیے کم ہوجانا۔ آئکھ می لیا

میلنے ہوئے اندھی اور جان کی اور کا اور جان کے اندھی اور جان کے بھیے کی بھیے کہ ہوجانا۔ آئکھ می لیا

بہاری نے کہانفا جہا اتی خوی میں می کیوں مولی موکر دنیا کا دار سخت موتا ہے ہیں ا نے کہامیں مہارے صبیے دارتا کے سائے موں مہارے بازد قلع سے زیادہ مصنوط میں مجھے

كى منے كادر بنيكى بات كى فيتا تنہيں۔

اور کیرده امرت زم بن گیا۔ ده گوری گزرگی ا در اس کاسا بیاندهیکار مبکر آج تک میر

عباگ کے لکھے کوچباپ ہوئے ہے۔ ال حب جانے لگ ہے تو اسنے مجھے کہا چیا کھیے، ہے سہاگ اور گھر کی بنیں تو اسکی توجینا ہونے چاہیے حب کے لئے تونے اج عشر مسب تحیور دی ہے۔ چیآ ہیں کھے کیے مجاؤ کر دنیا سے ڈرتے رمنیا اجھا ہوتا ہے۔ بہت آھے اور اندھیرے میں بڑھنے والے حب ایک بار ٹھو کر کھا کر گرتے ہیں تو مسخبل بنیں سکتے۔

یں نے ذراعفے سے کہا می کیا کہتی ہو ماں میں نے اب کیا باب کیا ہے؟
ماں دینے اور لئے بلنے لگی اور برل جمیا اب تیری بربادی اصاحر نے میں کوئی وقت باتی میری کو کھ کو اگر کے اس کھر کھی دیا بنیں آئ ۔ میری کو کھ کو اگر گئے حال اور میں کھے بیدا میں درخت کے تنے پر مبیلے کھیے حال کھا کہ باغ میں اس درخت کے تنے پر مبیلے کھیے کی نے می دکر ان تو اچھا کھا۔ کھیے حال کھا کہ باغ میں اس درخت کے تنے پر مبیلے کھیے کی نے

لنبيل وكمهار

میمال یا اور ان کی کہالس میں اور زیادہ کیا مسنوں گی۔ تعبیانے مجھے دیجھا ہے۔ اسے اس کا کیا عال ہوا اس کی خبرہے۔

تب کھے نگا میں نے بھیا کو دو تین دان سے کہیں نہیں دیکھا یہ دستی ہی جل گئی تھی بہاری اس سے انگے دان می تارآ اور اُوا کے ساتھ جا چکا تھا یہ بال نجی بل گئی اور میں ڈرن کا نبی پھر میں رہنے والی رہنے دان کی ساتھ جا چکا تھا یہ بھی رہ کسی آس کا سہارا لیننے کے لئے ۔ میں رہنے والی راجکوی کی طرح کسی روشنی کی راہ دیمین رہ کسی آس کا سہارا لیننے کے لئے ۔ جانے اب بہاری سے کب ملنا مور میرے دان میں بند سے مول کھل کر سب بھر چکے تھے۔

سنگواسون دادان کاطرہ دالان ہی گھومتا پھرائمقا اور اپنے بال فرچا کھا حب دا اور کھیے ہوجے بہیں رہائقا کہ اب سے سویرے آدی ایا ہے۔ بی گئی میں بیٹی تا اور گھیے ہوجے بہیں رہائقا کہ اب کیا کرول اور کہاں جائل ۔ دالمان میں تیز دھوب میں سے انتقا کر حب باند بوں نے مجیا در کھیے تار میں جان اور کہاں کا طرف دیجی کا کھا کر حب باند بوں نے کھیے در کھی کھی اور کھیے کھول جو کا کھا کہ شکی مرد یہ سے جاچکا کے اور بہاری کی گرون کی نے بڑھیے ک سے کاف دی کھیے کو ان کی سے بہیں اور کھی کھول دی کا کھا کہ شکی مرد ہے سے با نیا سب کھی دور برای کی گرون کی نے بڑھیے ک سے کاف دی ہے دہ گرون سی پرسے میں اپنا سب کھی قوم سال کے تابع سے اتنا سے اور بی اگر ہوگ اور کرسرو غود در سے بہیں اور بنی دور تا د اس کی طوع سیاہ بالوں کے تابع سے اتنا سے ندر گئا تھا۔ اس سرکو انہوں نے انگ کر دیا تھا جو طوع سیا ہوگ اور کہیں تا ہوگ تا تھا۔ اس سرکو انہوں نے انگ کر دیا تھا جو مرمیرے کذھوں پڑدگا رمتا تھا۔ میں دائیں بائیں دکھین اور کہیں تا بہاری نہیں ہے تاور دکھینے دالی بائی ان انگوس سے کہتیں بور کا دیا غ میں گیا ہے۔

کوستی جینے کوئی ہے تو اس کا رنگ یوں درد کھا جیبے اسکے کندھوں کچی مری ہوئی عورت کی مری ہوئی عورت کی مری ہوئی عورت کا چیرہ اٹھا دیا گیا ہو۔ محید دکھے کہ کہنے گئی تر کھا لیکٹی بن کر کیا تم افریس نیا دہ کوسکی ہو۔ ممتہارا مہمادی ابنی باتوں نے تو بہاری کھیا کہ جان کی ہے اورا ہد بنا کوئا مثاد کھاری ہو۔ ممتہارا مہمادی ابنی ہو ۔ اس کی پیڑاسے وافقت بنیں ہو یم نے حس

شے کو چاہے بل سے مندسے پالیا ہے اس لئے تم ناس بونا تہیں جائتیں ؟
میں ایک ٹیک اس کی طرف دیجھی گئی یہ دی وسنتی محق جرمیسے سلمنے گئی سے بڑی ہوئی
محق جو مجھے پرتمنی کی طرح بیاری می اور جو مجھے پریم کرنے اور آسس نواس کا مسبق ہے دی ہوئی ۔
میں نے کہا وسنتی تم غلط سوجی ہو میں نے استے دنوں نوکش اور دکھ سے ساتھ گزارے
میں تم تہیں جائیں۔

وستن في اسطرت كهاحب المي كمي كوى أس د مو توئم نواسش مونا عالو توسي

دوں کوئ خبرندائی حس کو بھوایا جانا دہیں کا ہور سہا ۔ پھر سنگھر نے بیغیام بھیجا کہ بہاری کی حالت سے معروری ہے اور کھو رائ اکسس ہے شاہد وہ تندر ست ہوجائے اور جہد مہینوں میں علیک ہوجائے ۔ رستی کھی اپنی سسرال حاجی کھی ۔ مرکے کا مول سے نمٹ کر سیاہی والوں میں جہتے ہیں ہی ہی الاول میں جہتے ہی والی اللہ بھی تا کا ب بہا نا میں جہتے ہی والی اللہ بہا تا اور بنوں کی اوط میں جہتے تا کا اب بہا نا میں جہتے تا کا اب بہا نا میں جہانا کی رہنی اور سیالی اور بنوں کی اوط میں جہتے اگا اور بنوں کی اوط میں جہتے اگا اور بنوں کی اوط میں جہتے اور سیالی کو دیکھیتی اور ہی میں اور سیالی کہتے ہوئے ہیں اور سیالی کی درخون کے درخون کی درخون کے درخون کے درخون کا درخون کی درخون کے درخون کے درخون کی درخون کے درخون کی درخون کی درخون کی درخون کے درخون کے درخون کے درخون کی درخون کے درخون کی درخون کی درخون کے درخون کا درخون کا درخون کی درخون کے درخون کے درخون کے درخون کی درخون کے درخون

مشکی والی آگیا۔ بہاری کی حالت خواگئی گئی اور وہ بہت خوش گفا۔ کہنا سے نہیں متے سنداور منس کھ مہاری کا کون دستن موسکتا ہے۔ اسنے اپنے زور کے بل بریمی کسی کو بہیں وحت کارا۔ اور میں ہمیا کا سوحتی حسب کو میں نے مہینوں سے نہیں دکھیا تھا۔ مال کی باتیں میرے کا فرامیں می طرح مسائی دبیتی اور تبول برکسی کے قدموں کی جا ہے ہم تی رہی ۔ میرے کا فرامی بہت برلی فی حب پورسنا بہاری کے فیرک ہونے کی خوش میں بی نے نے دیا کا والی بہت برلی فی حب کرواگ ہے۔ مال کے الا تھی اکا بہنیا مال کر مجمالے دیال جائے کی کوی عزودت مہیں اگر مجمالے مال کر مجمالے کی کوی عزودت مہیں اگر مجمالے کے کوی عزودت مہیں اگر مجمالے کی کوی عزودت مہیں اگر مجمالے دیا ل جائے کی کوی عزودت مہیں اگر مجمالے کی کوی کا میں کر در کو مدون کی گئی تو میں میں تو میں کہیں تو میں کہیں تو میں کہیں کو میں کا میں کر در کھی عدوں گا۔

مین اس دن حب مسب تیار منے اور دروازے سے لکنے دا لے مخطی بناول مول مجیاً مگا جدے سب اوس مر محرات میرائے ہے موکولک می توجائے گار مبری وجہ سے دستی بھی دک گئی مشکیر میری کو مے کرچلا گیا۔ مچرسادی باتیں ہوں تیز تیز مؤس جیسے آندھی جلنے لگے الدیں اکس نیز مجا کر اللہ اللہ اللہ کا کہ اللہ میں ایک اللہ کا کہ اللہ کا کہ کا کھیل ہے توبیاں پر کھی ۔

وہ گو مجے جیٹ گیا جومیری آسٹا اور نراسٹ کا ساکھنی تھا اور میر تمنی حی کومی نے کمجی گھوم کرنے دھی گھوک کرنے گئی ۔

مستی کہی تھی ہجائی تم محبیا کی بات کو کیوں اشا بڑا تھیں ہو۔ انہیں گھر تنے دو، میں سب کچھ ٹھیک کروں گی۔ آب سے آپ بربات دوست ہوجائے گی تم بس مقولاے داؤں اور رہ مسکو تو کیا مہیں مجد پر دستوامس بنہیں ہے کجے اس پر دستوامس تھا مجھے مشیکھر بر یمی وشوامس تھا بر مجھے میں پر دستوامس تھا بر مجھے میں پر دستوامس تھا بر مجھے دسر دیتا۔

مائے بیرے اور بہاری کے دار کو گئے وگ جانے گئے ،

مشيكم ميرا كارى إ اور است اين مور لي كوسين القول ي تورد با-

اس کی طرع پرین کوئمی تھے بہت ہار تھا۔ وہ میری مورت کود بجدلین لائمیروں دیجین دسی جہنے کیورک گوٹس سوئیل مال کے انتوں دکھ اٹھا اٹھاکروہ مری ہے تو تھے اسکی مورت دیجھنے کوئنیں بی ۔

شمن الم المعين و المحرال الموس كى طرع المس وا كديب بندتنى كده المعين وهوندل ربي بن كردون المعين وهوندل ربي بن كردون المعين والحرائي الحرائي المحرائي المحرائي

الدنجيات تك عجي بات من كا

پرسُنا ایک سال بعدجب اسکے زخم محبیث گئے سے اوروہ تارا پر حال دینے لگاتا مینے کچھلے پالیں کا پر سٹین کرنے دالا تقابم آری اجا تک مرکباریوں جیسے مواکے نیز محبو نکے سے کوئ ناذک کیول سٹن نے سے نیچ اسے۔ سی کسی دی میں میں دی اورا فنوس تنہیں کیا یھبلاکوئ سینے میں دی محص صور تول سے
لئے دو تاہے۔

میر سی کھڑی سے مجھے اور بہت سی چیزول کی طرح محبلوا ان کی دیا برجمی دشواس تنہیں ہے
دہ ایک گوڑی دیتا ہے تو دو سرے کھے چین می لیتا ہے۔ پھرا لیسے محبلوان سے کوئ کیا مانگے۔
دہ ایک گوڑی دیتا ہے تو دوسرے کھے چین می لیتا ہے۔ پھرا لیسے محبلوان سے کوئ کیا مانگے۔
ادد اوں اوم کے اس برجھکے میر سے میں برار کھنا کرنا جا مول بھی تو کھے مانگ بنیں یا ان۔

میرے مونٹ بلاکر تے میں بردل خالی رمنا ہے۔

ادب كى تخليقى فلدرول كالمالينه دار حس کو پاک وہند کے متاز ترین ا دیبوں کا تعبا ون علل ہے عنقرب ابنابيلاستماره بيس كرتاب "نقبد انسالے ، تراجم فظیس، درامے ، گین ، دوھے، طنزومزاح اورتبصرے وغیرہ سمی کجیستال ہیں۔ آج ي اين كايي محفوظ كراليس. شير صلقه من كر تو - وزيمنين - بلاك دى يينيرشاه كالون 12315



Scanned with CamScanner

أتظارين

جميله ماشمي

"تم فيمرى كمان توود قي في عا؟"

ونيس الى نيس راعى !

اد دوسری کهانیان ؟ ۱۱

ا چھری کے نیچ دم تو بینے دو۔ ای توقع نے مجھے کاب دی ہے ۔ اب پڑھوں گا "

يه الجي پھلے برس ك بات ہ جب جمله إلتى نے ليف انسانوں كانيا مجوعه ا رنگ بوم

جوافيس دنول شابع بوا تقامج دياتقار

د دسرى ملاقات ميس مجروبي تقاضا لالم فرتر ورتى برهي إ"

" پردور ا ہوں۔ یہان ابی نہیں بڑھی ہے"۔

"میں نے مندو کیے کے رنگ کی کہانیاں تھی ہیں کیسی ہیں !"

تيسرى ملاقات جب بونے كوئتى توسى نے جلدى جلدى وه كبانى يدهى . ملاقات

محفے پر پچردی سوال اورس نے اطمینان سے جراب دیا۔

"ترورنى برهك هـ".

الميىء:

"اللي ع:

جيداس دولفظى داوسيمطئن نظرنبس آدمي في وه كي اورسننا جابى في رس في جيد

نيادور سے وعدہ کربیاکرمیں اس کتاب کے ارے میں انھوں گا۔ بات آ لگئ ہوگئ۔ مگراب میں سوج دا

اوں کرجمیلنے باربارایک بی کہانے بارے میں مجدسے کیوں سوال کیا ۔ کیوں اس کہانی کے بارے میں دائے معلوم کرنے اور سننے لیاں کے بیال آئی ہے بنی علی میں اس وقت اس کبان کے بارے میں تفییل سے کھ نہیں کہ سکا تواینے اس روئے کا تو میں وضاحت كرسك مول راجى كمان محد فراك فراك فراك بسيكمت محورا وتت كذر في عديد جب وہ والیس میری یادواشت میں آئی ہے تو کیرانے تقوالے کنوڑے معنی مجاتی ہے ۔ تو چند مہیوں کے بعدجب مجے اس کہال کاخیال آباتو مجے احساس ہواکہ برکہانی قرجیلہ کی دوسری

كبايون مخلف قىم كى كبانى -

جب جميلنے دا د طلب لہجمیں محصے يہ كماتاك د بيكوس نے بندد كلي كے رنگ ك كمانيال للحى بي توسي في اس وقت اس بات كوسر مرى ليا كفاروه اس وه سے كر مجے يہ يد بي كرومان ريك مين كول كهان لكن والامندوتبذيب كوان جاتا بي واس كانيت كيابوتى مع وه و بال اين رومانيت معلي غذا عصل كرفى نيت سے جاتا ہے۔وافرمقداد میں غذا حاصل کی اور واپس الیا - اس مجود میں اس دنگ کی جودوم ی کہانیاں ہی ان اس مندوتہذیب کے رنگوں سے بی کام بیالیاہے . مگراس کہان میں جملا اور سے رحل لی اورمید نیزن بود کرجید سال تومندورسم ورواع کی دنگ جری فضاے گذر کرمیدی دیوں کی اقلیم سیں ۔ خل ہوئی، درکس کہانی پرجاکراس کی نظر ٹیری ہے اور میرکس خولی كے ساتھ اس نے آن كے شكيك كريرہ تعقى يندزين كاريومالاك تصادم كرايا ؟ استصادم نے کہان وعب شکل دی جگوہ IME اور Subline استقادم نے کہان کوعب شکل دی جگوہ استقال کا اور Sigiculous كالمجعل بالتي عدا درك طرح بدى كمان مين ابك بلك بلك مزاح اور طنزى كيفيت مرمراری ہے۔ برجم میلے بیاں پہلے کہاں دیجنے میں آیا تھا۔

مين اس وقت اس كمان كم معلق بس اتناى سوج إيا كقا- اب جبكم جبله اس دنيا سین نہیں ہے اوراب جبکروہ ابن کس کہان کے ہدے میں مجھے بہیں تے گی اور ابجكائيكس داف كالمساعي اس كادا فلكى كاكوال الديث فيس ع توسي اس

تاددر

کے ناوبوں اطویل مختصراف اور مختصراف النوں کو اپنے صافظ میں دمرائے کی کوشش کور ہوں،الٹ پٹے دیکور ہوں اس بی بی نے اس فن میں کیا کمایا ہے ادر اس عمل سے گذرتے ہوے ایک مرتب مر اور تن مجے یاد آئی ہے اوراس مرتب وہ مجے اس طرع پولائی ہے کہ میں چونک پوتا ہوں ۔ آخرجیدنے کیا سوج کرے کہانی مکی داس کے اقد رکھا ہور القاکم يركهانى ظهورس اللا كبياوه شعورى طوريرموت كمستدع ددجارتى باتحت الشعورى سطع يرموت مح كاشار محكنائ مور ع من كريكبان تعي كي رتب مح احساس موا كمنددديدمالاك ساوترى كم جميدا في رومان تخيل كى داه سے نبيس مني ہے كولى اور يراسراراشاره كفابوك وسكوت كاساع مي ايكسبي ياتراك والحاس وريتك ے گیا ،سا وتری عجب عورت متی ، اس کم بخت نے کس جوان کو اپنے شوم کے طور پر بیند کیا جس معلق سے ہادیاگیا تھا کہ وہ سال کے اندر اندر جائے گا-ساوڑی کس شیت ساس آنے والے سین وقت کا انتظار کرتی ہے اورجب وہ گوی آئی ہے قودہ موت سے الجدیرتی ہے۔ یم دوستے ستیددان کی دوح تبض کر لی ہے اوراب وہ لینے ڈیوے ك طون جاراب -ساوترى سائے ك طرح اس كر يحيے الى بول بے - سمندروں إبادرا اسمانون سے گذرتی مولی اندھیری بھید بھری دا موں پر ایک لبی یا ڈا۔ یم دوستے بخلایا مرام کرایک ورست کس بے فی سے اس کا بھیاکر رہے ۔ آخر میں مار کھاجا تا ہے الد ستیہ دان کازندگی اے واپس کرنی پڑجاتی ہے۔

اس کہانی کومیں نے پہلے کتنی بار پڑھا کھا اور جب ہوت سے مقابلی اس کہانی کا ذکر

ای گیا ہے تو ای تبیال کی بیک اور کہانی کا حوالہ دیتا چلوں۔ ابنشدن میں بیان ہونے والی

وہ کتھاجس میں ایک برعمن دیو تا دُن کو فوش کر لے کے لئے اپنا سادا مال و متاع بھینٹ

چرطھا دیتا ہے ۔ اس کا وُخیر بیٹا نشکت پوچیتا ہے کہ باہمیں بی تو تیرا مال ہوں ۔ مجے تو نے

کس دیوتا کو جبینٹ دیا ہے۔ باپ کے منو سے بیسافۃ نکوتا ہے کہ میں نے عجے کم دوت کو

بھینٹ دیا۔ نشکت فورا ہی اکٹ کھڑا ہوتا ہے اور یم دوت سے فریر سے کی عرب جیل چڑی تے

بیر دوت سے کرنے کے لئے اس کے پاس سوال ہی سوال ہیں ۔ یم دوت الکو پہلی کھیا۔

ہے مگرجاب دیے پہ بالافرمجور ہوجاتا ہے۔

میں نے ان کہا نیوں کو پڑھا اور سوچا کہ قدیم مبندو بھیرت نے ہوت کے بڑے کو گوفت میں لانے کے لئے اس کی تقاہ کہ پہنچنے کے لئے اس کے ذریعہ ذرگ کے جید علی نے کے لئے کیا کیا جس کے فیا ہوں کئے ہیں۔ ایک دفعہ ایک تورت یم دوت کے گئے پڑجہا تی میں انجھا کر اس سے حکمت کے موثی دول بیت ہے۔ دومری مرتبہ ایک ٹوچوان سے بحث میں انجھا کر اس سے حکمت کے موثی دول بیت ہے۔ میں نے کتنی ہار سوچا کہ کیا ان میں سے میں کوئ اپنی کہانی نکال سکتا ہوں ۔ لیکن ہمیث میں انجا کہ اس سے جاکہ انہوں ۔ لیکن ہمیث میں انجا کہ انہوں کی کہانی سے اپنی کہانی نکال لی ۔

جیدہ ہی کے بہاں ہ کر ساوتری کو تا تکوں کہ ہیں سنی پڑتا ہیں۔ اس سے تول وفعل

ساوتری پوجاکی رسم ہی کوففول جانے ہیں کہ ان کی دانست میں کسی پوجا کسی برت سے ہوئی

ساوتری پوجاکی رسم ہی کوففول جانے ہیں کہ ان کی دانست میں کسی پوجا کسی برت سے ہوئی

کونہیں ٹالاجا سکتا۔ پھر مو نیک ہے چوسنیاس لینے کے شوق میں مغرب سے بہاں آئی

ہوئی ہے مگر اپنی نی تہذیب کا عطا کردہ تعقل اور تشکیک ساکھ لائی ہے ۔ سووہ ساوتری

کتھا یکوٹ کے ساتھ نہیں سن کتی ۔ نیھ بھ میں شک سرا کھا تک ہے ۔ کوئی ہوت کی سک دیکھ

سکا ہے کیا ۔ سیسی راجکاری تی ، اکھے سو جینے مانگ لئے نہی کو کو شیصال آئی یوں می بہت

اجلانے کھی کہا کہ تھا سنے کیا کہ طابقہ نہیں ۔

اجلانے کھی کہا کہ تھا سنے کیا کہ تھا سنے کا بہ طریقہ نہیں ۔

اچلانے کھی کہا کہ تھا سنے کے کھی آداب ہیں ریہاں ہو تیاں ہا ہمرا تارکر آن پڑتا

ہے ۔ ابھا ہو کہ راغی برمنا ہو کر اپنی تشکیک کو اتنے عرصے کے لئے معطل کر یاجا نے کو مونیک

اپٹی تشکیک کو معطل کرنے پر مضا مند نہیں ہے۔ اچلا سے ابی ہے سے اٹم بھے سے اس سلسلہ

میں سوال کرنے کائی ریکھینو کھئی ۔

مگرکہان کا بنا بہے ہے ہوئیے نے اپنی دضامندی ہے تو اپنی تشکیک کومطل بنیں کیا۔ بس کہان کا بہنا بھے ہوئی ہے اپنی دضامندی ہے تا ہے میں سے اس کے شاہر کیا مظا کہ سکیا ساوٹری کھتا ہے ہے وادر اب جب کہان تھم ہوئ ہے تو اسے مب کچے ہے نظر آر اے مگراس کے مستحابے ہے وادر اب جب کہاں تھے ہوئ ہے تو اسے مب کچے ہے نظر آر اے مگراس کے

اور ایک کی است است ایک باراوت کے سمندروں کو پار کر میکے تھے ۔ ماپس کے سفر کی کھے ۔ ماپس کے بعد اللہ میں مائیس جا ہے کہ است ملے کر لی تق ۔ پھر النیس مرنائیس جا ہے کہ کا ۔ ا

ا چلاسويس پيماتى ہے۔

"وه کیوں امرنہیں ہوئے ؛ مونیک کا موال محرسنا لی دیا۔

اب اچلااس پورٹین میں نہیں ہے کہ مونیک کو مرزش کرسے کو کتھ اسنے کا یہ طریقہ
نہیں ہے۔ وہ فوداس پی میں پڑگئ ہے کہ جب الخول نے موت کاسمندر بار کر بیا تھا تو وہ امر
کیوں نہیں ہوئے ۔ اور مونیک کہدر ہی ہے " اچلا اجب آدمی امرنہیں ہوسکتا۔ جب موت
پارم پار اسے چوجاتی ہے قو پھر کھنے سے کیا سے گا۔ تم کتھا سنار ہی تھیں اور میں سوبھ رہی تی
کہ وہ دو لؤں اب بی ہوں گے ۔ پرجب تم کہتی ہو کہ وہ نہیں تو چند دوں کے لئے موت
کو ٹالنے سے فائدہ ۔ سب سے بڑی گئی جب دھم دان کی ہے تو یم پوری ہے۔ اس کا پیچا کرنے
سے جی ہیں کیا ملت ہے ۔ جے بچا کہ لاؤ ، وہ لوٹ ہی تو جاتا ہے "

ا چلاکے یاس مونیک کی اس بات کاکوئی جواب نہیں ہے کہ تھے کہ اچھا صبح بنواری دا دا سے پڑھیں گئے مگر صبح کو پتہ چلٹا ہے کہ بنواری دا دا نوس مصار گئے اب کس سے پوچھاجائے ۔ مونیک کے سوال کا جواب کون دے۔

فياجو كاد اور عجره ره كرجميد كاخيال أراب كرجلف لت كيا مواكرافي رومانى اندازس كهائيان لکھتے اکھتے اور مجبت کی کیٹینوں کوسیٹے لفظوں میں بیان کرتے کوت سے بخرے کی اقلیمس جانکلی اورساوٹری کے سہارے کتنی دورتکل گئی کراب جب میں نے اس کہان کو ورا والمحيد يم إدى كالون الدى مى جادى عاد المحي خيال اراع كري يكب ال سكے كى بركت سے اس كے لئے موت اتنى آسان بوكئ كرم نے اور مسے كى بنے كا فاصل اس كے لئے سے عابد قدم کا فاصل س کبار

جيد إشى في الزى فقو لكا" جلا آدمى موت مكت بوناكبول جابتدے ، جلن ميوں " اوركمانى كوفت كرديا - يرسوال سن كيليم افسائے كم كزى كردا را چلانے يا خود جید ہشی نے جب سی نے می کیا ہو جبیار ہشی ک کہانی بال اکرضم ہوجاتی ہے جبیار ک كہانياں كھے ايك روماني افسروكى رختم مواكرتى نقيس -اب سے ايك مسجيرسوال برختم مولى ب اسی سے ملتاجلت سوال نشکت نے یم دوت سے کیا تھا "جب آدمی ما باہے تواكد شك بيدا موصاتا ہے۔ بعض لوك كہتے ميں كراب وہ نسي را يعض لوگ كہنے مي كر نہیں دہ ہے اے کم دوت و مجے بتاکران سے سے کی بات کونی ہے"

نشكت نے يم دون سے كتف سوال كئے اور مرسوال كاجواب لے كرمانا اور جب وہ سب سوال کرمیکا اور سب سوالوں کے جواب سے مل ملے تواس کے اندر ک نجاستیں دھل گئی اوروہ اوت سے مکت ہوگیا۔

مگرمیدی کہان میں تفکیک نے اے اس مقام پرلا کھواکیلے کرموت سے مکت مونے کاخیال ی عبث لفرا تک ہے ۔ " جانے آدمی موت سے کیوں مکت ہونا جا ہتا ہے۔ اخسركيول -"

اردو كے عظیم فاع محدثق مير كارے ميں ایك بھیرے افروز تنقیدى طالع رُّاكر جنبل حالي ناخر: الجمن رقى أردو پاكستان . كرا يى ما

عائث صديقه

## ميرىمال

ہم دروں کا رہ تہ ایک دوات مال بیٹی کارشہ نہیں کتا بلکہ آن دوستون سیا
کی جنس زمانے سے بیک رومرے کی تلاش ہوا ور پھر اسی کھوٹ میں وہ ایک دومرے
کو پالیں - ہماری زندگ کے دکو سکھ سب سا تجھے تقے - میں کہتی اٹی میں نے باہر ٹرھے
کے لئے جانا ہے توائی کہتیں ۔ "نہیں بیٹی تمہارے بغیر میں کیسے دہ سکتی ہوں " اور اگر سمی اتی ہی وہ بھوٹ کر گاؤں جاتیں توہری ہی در ہوتی ای جلدی واپس آجائیں اس آب آجائیں کا موں کو مختر کرکے واپس آب واپس آب اور اٹی کا موں کو مختر کرکے واپس دوڑی جی آبیں اور ذندگی پھرسے شکمل اور کھر اور لگنے لگتی۔

سنور کی منزل میں آنے کے بعد تقریبا ہمرانسان بحول جاتا ہے کہ ذندگی اسے

RUDE SHOCKS

درات کو اتی کو میرا سپتال کے اے دی ایک وارڈ میں لے کر گئے تو مجے سونی عدیقین

مات کو اتی کو میرا سپتال کے اے دی ایک وارڈ میں لے کر گئے تو مجے سونی عدیقین

مقاکر میری اتمان موت سے جیت کر میرے لئے آجائی گی۔ وہ تو می بہقیں۔ دلیرا ور

بامجت تقیس بھلا وہ کیسے موت سے بارٹیں مگر ایسا ہی ہوا ا ور میری مثیرانی میسی بامجت

بہادر ماں جس نے زندگی کی اتن کھنا ٹیوں کا اتنے حوصلے اور جرائے مندی سے ہمیشہ مقابلہ
کیا گھا موت سے بارگئی۔

in short کیاایسائجی ممکن کھا۔ میری ماں ایک بلند وصلافاتون کھیں کے SHORT کیا ایسائجی ممکن کھا۔ میری ماں ایک فائٹر میں مروا یُو

ا دیبوں اور مکھنے دالوں گر برادری کو یہ عامت اے 20 و و ا شکایت می کرجیدیاتی ایک ذمیندارتی مے میکن آئیس کیا معلوم کو جمید ہاشی اس بیبورد نظام کا ایک شکار کئی جس نے انتحال کی جان کے ایک ایسانظام جہاں چا در اور چار د براری کے تحفظ امن اور انساف اور اس قسم کے ادر نعرے سب بے کار گفتے ہیں۔ جہاں سب کچھ کمنا ہے کمر در کی جان جل جلے بیکن میری مال نے ان مام حالات کا مردان وار مقابلہ کیا۔

اتش رنة س ايد مكر الحتي ي

ادری اگردکو کے سامنے چٹان ند بنتی تو مٹی کے تو د لے ک طرح و ہے ہاں ۔ دھیان پور دالوں کی سرداری ہیسٹی کے دشمنوں اور دشتے داروں کے سامنے جس شان ادرجس دل گرد ہے کا بھوت بیا اس پر سارے اپنے ہے گانے جیران رہ گئے ۔ دم دم مہر سنگھ کے گرک کہار یاں اور جیار نبی گل ہے گزرتیں ۔ شاید بین کرنے کی آواز کے شاید سردار لی کر ارکورا نوپ سکھ کی موت پر آنو پی جانے والی اب جیٹے کی موت کی فرشن کو بی چیلا کر دو سے اور دشمنوں کو یہ دعایت دے بیال کی بھیڑ بھاڑ میں بیٹھا سردار مہرسنگھ کہتا ہے ہے بی دعایت دو الے بی عدم دوں سے بی زیادہ عصلے دالی دوھیاں پور دالے بی اس سے بی زیادہ عصلے دالی دوھیاں پور دالے بی اس سے بی زیادہ عصلے دالی دوھیاں پور دالے بی اس سے بی زیادہ عصلے دالی دوھیاں پور دالے بی

اور میری ماں جب اس دنیا کے جسیلے چوڈ چا ڈکر دنیا سے چلی گئی قوہمار سے گا ڈی فانقاہ شربیہ جہاں وہ بیاہ کرگئی تھیں اور نیر تھیں و ہاں کے لوگ آنسو بہار ہے تھے اور کہتے گئے ہے تہ ہے فانقاہ کی ٹیر لی ،اس کی سٹمہنشاہ ،اس کا مان سب دخصت ہو گیا ہے ۔ دشمنوں کی ایک ہیلین، جومردوں پُرشتل متی، اُس کا تن تنہا متابلہ کرتے ہو میری ماں تھا کہ میکنی ۔ لیکن مجھے تواپنے دشمنوں سے نہیں اس نظام ،اس سٹم اور اس معاشر سے سے گل ہے ،جو اندرسے گلا سرا ہوا ہے ۔ جو امن اور انصاب سے تقاضوں کو پور ا نہیں کرتا ،جس کی وج سے انسانی جان ہو تعدت ہو کر رہ گئی ہے ۔ جس کی وج سے لوٹے لوٹے اور تے ہو جو کو رہ کے دیا ہو ایس معاشر سے کو لیچھ لوگوں کی قدر نہیں ۔ ایچے اور جینون (عمان اس عاشر سے کو لیچھ لوگوں کی قدر نہیں ۔ ایچے اور جینون (عمان اس عاشر سے کو لیچھ لوگوں کی قدر نہیں ۔ ایچے اور جینون (عمان اس عاشر سے کو لیچھ لوگوں کی قدر نہیں ۔ ایچے اور جینون (عمان اس عاشر سے کو لیچھ لوگوں کی قدر نہیں ۔ ایچے اور جینون (عمان اس عاشر سے کو لیچھ لوگوں کی قدر نہیں ۔ ایچے اور جینون (عمان اس عاشر سے کو لیچھ لوگوں کی قدر نہیں ۔ ایچے اور جینون (عمان اس عوان می اور اس معاشر سے کو لیچھ لوگوں کی قدر نہیں ۔ ایچے اور جینون (عمان ام عال اور اس عاشر سے کو لیچھ لوگوں کی قدر نہیں ۔ ایچے اور جینون (عمان اس عوان می اور اس عاشر سے کو لیٹھ لوگوں کی قدر نہیں ۔ ایچے اور دی گیا میدان ہو یا اور اس کا دور کی تاری کو لیکھ کو لیکھ لوگوں کی قدر نہیں جانے بی جان کی کامیدان ہو یا اور کی کامیدان ہو یا اور کی کامیدان ہو یا اور کا اور کار کی کامیدان ہو یا اور کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کو کو کی کار کی کار کی کار کو کی کی کار کی کار کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر ک

"جبسماج میں MEDiocRES اور HYPOCRATES اور HYPOCRATES اور برخود غلط تم کے فنکاروں کا تسلط ہوجائے قرتم جیے لوگوں کونہایت سخیدگی سے اپنے معیار اور بالا CREATIVITY کو برقراد رکھنے اور جلا دینے کی طرف توج کرنی جائے ہے ۔

کھے فیزے کمیری ماں کو فوشامدا در فریب کے بجائے محنت کے شکل فن پردائر کا ماصل تقی ۔ وہ ہر ۵۵ تا ۵۵ کا ۱۵۵ کا کا دراہیں کے ماصل تقی ۔ وہ ہر ۵۵ تا ۵۵ کا دراہیں کے ماصل تقی ۔ وہ ہم نے دو اول جزابیں وہ کمل درکر کی اس پروہ آئے دس سال کام کراڈری ۔ مناظر میں تکھے جانے دالے دو تا دل جزابی وہ کمل درکر کی اس پروہ آئے دس سال کام کراڈری ۔ وہ تکھتیں تو اپنی تخلیقی آسودگی اور کا در المحال اس کے لئے سب سے بڑا مسئل الحس از سلف (INNER SALF) کی عرد الول ال

مرد لہوکا نوحہ کے بعد نذرالحن صدیقتی کا نیا اضا لای جمدعہ نگی سمسٹ (زیر طبع) مکتبۂ نیا دور – کراچی

## واكر جيل جالبي

## مختی سے گفتگو ....

کار فرہر ۱۹۲۹ کو گوجی میں پریدا ہونے والی جمیلہ ہاشی ،ارجنوری ۱۹۸۹ کو لاہوں میں وفات پاگئیں۔ یہ سب کھ ایوں اچا کہ ہوا کہ قضاد قدر کی اس سفا کی پریقین نہیں آنا، جسے مزاد ہوجیل جہا ہو رزندگی کے ہاتھوں سے، جھیٹا مارکر، جمیلہ ہاشی کو اہد کی فضا میں از اکر لے گئی اور و بیکھتے نظروں سے ادھیل ہوگئی۔ یہ ۱۹۹کی ہات ہے کہ منت روزہ اور کی گئی اور و بیکھتے ہی و بیکنتے نظروں سے ادھیل ہوگئی۔ یہ ۱۹۹کی ہات ہے کہ منت روزہ اور اور اور ایس ایک مختصری کہانی جھی کہانی کا نام مختا و دوخط اللہ میں آورہ اور اور ایس اور اور کئی کہانیاں اس اڈے اندنگار کی پڑھیں اور وہ ہی اجھی گئیں معلم ہوتا ہے کا ارکو وانسانے میں نیا اور تازہ خون شامل ہور ہے۔ جب بھی جمیلہ ہاشمی کی کوئی کہانی جھیتی میں منتوق سے بڑھتا۔

۱۹۵۹ء کے دسمبر کی آخری کارٹی ہے سال کاسورے نئی املکوں اور ولول کے ساتھ طلوع ہونے کے لئے تیار تھا۔ انھیں تاریخوں میں کراچی میں رائٹرز کنونیٹی ہوا ماس وقت کراچی سخدہ پاکستان کا دارا فکومت تھا اور مشرقی پاکستان ہادے جسم قوم میں دل کی طرح دھرکتا تھا۔ ادیوں کے اس کنونیٹن کے سلسلے میں میرے اور قرق العین حیدر کے ذی یہ کام لگایا گیا کہ بھن ادیوں کو کراچی اسٹیشن سے لاکر انہیں ان کی قیام گاہ کا پہنی یا جائے گئی کرملے میں ہوا تھا۔ دہل ہی وہ تیزرف رسواری تی جو ایک میگر میں ہوا تھا۔ دہل ہی وہ تیزرف رسواری تی جو ایک میگر انہیں اور اخبارات میں بیان چھپوائے کا چسک سے دوسری جگربہنی آن تی موالی جہائے کے سفر کا مزاا در اخبارات میں بیان چھپوائے کا چسک اسی نہیں ہوا تھا۔ دہل میں بیان چھپوائے کا دیب آئے

ا درید کے مقابلے میں یقبناً پسائدہ مخادوہ ذیادہ پڑھتا تھا اور زیارہ بحث کوا تھا اور دیات و اس کے دیاس کے دیاس کے دیاس کے دیاس کا اور انسین سلیمانا اس کا اپنی ذاتی ذمر داری ہو۔ میں اور عینی بگیم اقر قالعین حبدر کو ہم سب اس مے پکارتے تھے ) سٹیشن گئے اور چندا دیوں کو ان کی قیام گاہ کہ بہنچا دیا۔ انس اویوں کو ان کی قیام گاہ کہ بہنچا دیا۔ انس اویوں کو ان کی قیام گاہ کا حکمت مند نوج ان سی لؤگی ہی تی ۔ تعارف ہوا کہ میں سفیدگرم جادر لیعظے ایک صحب مند نوج ان سی لؤگی ہی تی ۔ تعارف ہوا کہ میں می اور انسی کے افسالے میں نے اس کے انسالے میں سے دیاس کے انسالے میں اور اچھا لیکھنے سے اعتبار کا ورجہ پا بہا ہے اجمیلہ ہاشی کھا، اسے ملی اردود نیاس سلسل اور ان چھا لیکھنے سے اعتبار کا ورجہ پا بہا ہے اجمیلہ ہاشی کھا، اسے ملی مناسبت کہنے یا تذکیر و تا نیٹ کی مطابقت ۔ اس دن سے مرنے کے دن تک، دوستی مندوس کا دشتہ ماہ ورسال کی گردش سے بے نیاز ہوگر قائم رہا ۔ آج ہوں معلوم ہو تا ہے بیے ملی مناسبت کہنے یا تذکیر و تا نیٹ کی مطابقت ۔ اس دن سے مرنے کے دن تک، دوستی درشتہ میاہ ورسال کی گردش سے بے نیاز ہوگر قائم رہا ۔ آج ہوں معلوم ہو تا ہے بیے میں میں اور سدار ہے گا ، جمیلہ ہاشی کانام نیا دور کر آجی کی تجابی ادارت کی آن ہا تھے۔ بیسے میں میں ہوتا ہے بیسے بیسے میں میں اور سدار ہے گا ، جمیلہ ہاشی کانام نیا دور کر آجی کی تجابی ادارت کی آن ہا تھے۔ بیسے میں میں ہوتا ہے بیسے میں میں میں کہنے دیا تھیں کہنے کی تا اور سدار ہے گا ، جمیلہ ہاشی کانام نیا دور کر آجی کی تا ہواں ادارت کی آن ہا تھی کی تا ہو کہنے کی تا ہو کہنے کی تا ہو کہنے کی آنے کی تا ہو کہنے کہنے کی تا ہو کہنے کہنے کی تا ہو کی تا ہو کہنے کی تا ہو

ابی پھلے دنوں جمید ہاتھ مرتبہ بر ۱۹۸ و کو میری بیٹی کی شادی میں شرکت کے لئے

رای آئی تھیں اور ۱۱ رسمبر ۱۹۸ و کو ان سے میری آخی ملاقات ہوئی متی جب

عدہ شادی کی تقریبات سے منٹ کراپئی بیٹی عاشی کے ساتھ لیٹے گا وُں خانقاء شریب جاری

عدہ شادی کی تقریبات سے منٹ کراپئی بیٹی عاشی کے ساتھ لیٹے گا وُں خانقاء شریب جاری

ھیں مان دس دنوں میں وہ خوش وخوم رہی ۔ لوکیوں کے ساتھ گا نے بی نے میں شرکت

ہوئی ، مہندی میں آئی گئیں ۔ ولیے میں شرکت کی ۔ پربیزی کیا ۔ بربیزی بی ۔ پر میز میری موت

عدا در بربیزی اپنی طبیعت سے بجور ہو کر ، میں شاید ماحد آدی تناجس کا وہ الاکو آئی شیں ۔

ایسالحاظ میسا بہنیں بھائیوں کا کرتی ہیں ۔ وہ ذیا بیطس کی مریش فیس ، میشا کھاری ہوتی تو بھے

ماکھ کھا ٹا نہ کھائیں ۔ جمیل صاحب امیں نے ناشتہ در برسے کیا ہے ، میں بعد میں مشہر کر

ماکھ کھا ٹا نہ کھائیں ۔ جمیل صاحب امیں نے ناشتہ در برسے کیا ہے ، میں بعد میں مشہر کر

ماکھ کھا ٹا نہ کھائیں ۔ جمیل صاحب امیں نے ناشتہ در برسے کیا ہے ، میں بعد میں مشہر کر

ماکھ کھا ٹا نہ کھائیں ۔ جمیل صاحب امیں نے تاشہ در برسے کیا ہے ، میں بعد میں مشہر کر

میری ہوی کی توایسی گرویدہ فیس کہ تعریف کرتے کرتے زبان شوکھ جا آن ۔ اپن بیادی کا بی

کردیا ہے۔ مومنو عافد اُبدل جا آنا درسلم کسین کی تاریخ پار بنہ کا تصدیح رجا گاجس پروہ اپنا نیا کا ول تھے کہ بہاری گزشتہ دوسال سے کر رہی تھیں۔ جمیل صاحب؛ پر ٹا ول کپ کو پسند ہے گا اور اس بار آپ مجھ سے خزور کہیں گے جمیلہ ہیا ؛ یہ وہ تحریر ہے جس کا مجھے انتظار کا میں ہی جمیلہ ہی سے بہت توقعات رکھ تا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ لیسے ناول پا افسائے کھیں کر زندگی ہی میں کلا سیک بن جائیں۔ آج جب وہ ہمارسے در میان نہیں ہی میں اعتاد سے کہ سکتا ہوں کرجبیلہ ہاشی نے اردوا رب کو ایسی کہانیاں، ناواٹ اور ٹاول دیے ہیں کہ ان کا نام تاریخ کے صفحات میں مہیشہ محفوظ رہے گا۔ آتش رفتہ، روہی اور دشت ہوس وہ ادب پارے ہیں جو کئے والے زمانوں میں مجی تازہ وڑ ندہ رہیں گے۔

44 میں بری بوی اورجیلم اشی نے ج کارو گرام بنایا۔ طے پایاک میں اور میری ہوی کراچ ۔ے جدہ ہوتے ہوئے مکم عظمیا ہیں محے اور جملے ہاشی اور ان کے میاں مردارا حد اوسی لندن سے جدہ ہوتے ہوئے مکر معظمی بیس گے اور م سب ۱۱ر اکنو پر کومعلم سے یا ل ملیں گے۔ ۱۸ر اکور کوم دو اوں سارے دان ان کا انتظار کرتے رہے مگروہ نہیں آئے۔ تين چاردن بعد كسى فى كراي كا خبار" جنگ "لاكرد يا تواكي فبر ير بيرى نظرجى اورسي سنافي سي رہ گیا۔ میاں مرداراحداولی اُس وقت وفات یا کے بجب اُن کا جہاز عِدہ کے محالی السے يراترد بانخا - ان كى ميت كراچى واپس لالى كئى -جيله إستى اوران كى اكلو تى بى عاشى ساتى مع بسرداد احدميراآ دى تق - سيد ع سادے سريد النف اور وفي داد .جيد إلتى كا ایساخیال رکھنے جیسے مالی تازہ گلاپ کار کھتا ہے۔ ساری ذمہ داری ، گرک بامری ، فودا کھا اورجید کو سکے پڑھنے کے لئے تازہ دم رکھتے ، ہو وہ کہتیں وہ کرتے ۔ ماشی کوہردم لینے ساتھ رکھتے اجواس کے مُنہ سے نکلتا پوراکرتے۔ نازونع میں پل یہ بی اب بن باہد کے رہ گئ تی اور جمیل بی حاشداد کے مجبگر وں اور مقدموں سے نمٹنے کے لئے اکیلی رہ گئ تقیں جس یاموہ ے انہوں نے زندگی کے جمیلوں کا مقابلہ کیا جمیلہ ک ذندگی کا وہ نیائے سامنے آیا جام ك چيها بوا تقار انبوں نے بیٹی مے مائوس كرزمينوں اور جائدا دباغ مے انتظام كوا ہے سليق مع جلایا کرمب دیکھنے رو گئے۔ پہلے باپ ک لاش عاش نے گاؤں ہے کمی تنی اور اارجنوری ۱۸۸

کیاتماشانظراتا ہے انہیں ، حیرال ہوں

ياركون فاكسي دسي بطي جلتي

• ارجنوری ۸۸ واع میں اسلام آیا دمیں کا کرکرا چیسے فون آیا۔ جمیلہ اسمی بہت جارمي اورانتهالي نگيداست كے وار دميں كل رات سے داخل بي-سي لا بور یل فون کیا۔ عاشی نے اکٹایا وہ دوری می ۔ انگل میں کیا کروں۔ ای ک طبیعت بہت خواب مرانكليس كياكرون ميس في الدى وهارس بندهاني اوركبايس الجي دوباره فون كرتا ہوں۔ کشور نامبید کوفول کہا۔ وہ نہیں ملیں ۔ سائرہ باشی کے گرفون کیا۔ وہ بھی نہیں ملیں ۔ منظار حیین کوفون کیا وہ بھی نہیں ملے مطوم ہوتا کھا کہ اے لا مورخالی ہوگیا ہے۔ دو بارہ عالی وفون کیا جمید باشی مے بہنوئ میقوب خان صاحب بول سمے تعے - انہوں نے بتایا کہ لرات ساڑھ دس بجے مے قریب اچامک طبیعت خاب ہونی، فرام سیتال مے گئے۔ فاكثرون في معائد كي الوبلة بريشركي مثيق خط مستقيم بنادي تى - فوق مين شكر كي سطح ٢٩٧ والله الله وم سے دماغ منا و مولیا کا درات سے لے کردوسے دن ایک بے تک نہیں زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کی کوسٹیں مسیوائے لاہود کرتے رہے۔ جب سانس کا رُعاكا وْئْ لَكُنا تُووه سانس بحال كرنے اور ذندہ ركھنے كے لئے ليوں اور سينے كو د باتے۔ بل كے جھے ديتے۔ سعمل سے بسليان مي توٹ كيش دس باره مكن كي سلسل كوشش كے بعد رواس فراس کاکیفیت سے باہر سکے اور ایک نے کرتین منٹ پر اعلان کیاکر مریش نے دم وروا م الدوال بالكيام - جهال سے كونى والسنبين آيا وائا للندوالااليم داجون - ميل في ويها عاش كبال ب إ وه دهال ماركر دوري تل - انكل س كياكرون - اى عج يحواكم الم كن بي - من ف مقدور كورسلى دين كاكوشش كا وركها مين مالدين الدل اس وقت معید ہی کویت مہتال میں تی ۔ گزنبی الائن میں نے اصلام آباد سے الدرسینے سے تظامات كي اورساد عين بج ك قريب بعرف كبا- عاشى فون ركى ربس كة ندوك

عكر تع اورمارا كم ول مين اتركم الخار الكل مين الحك تدنين كمان كرون مرا بيا"! مين ا كہا " ليخ كادّ لير ميں انشاء الله مع عے جہانے مينے راموں والك لو موم ميت كو ایک گھنے میں خانقا والربینے جائیں گے۔ میں نے پھر تسل تشل کی اتیں کیں اور فون رکھ دیا۔ ابی فون رکھاہی مختاکہ اخرجمال کا فرن آیا۔ بھائی! میں اے بہن سے بات کی ہے۔ میں جی آب وگوں کے ساتھ خانقاہ تمریف جلول گی ۔ اور جنوری کوہم تینوں اسلام آباد سے لاہور والم سے ملتان اور ملتان سے گاڑی میں خانقاہ تربین پہنچ تو ماڑھ بارہ کی بھے تھ برتان سنے تو جميد التى كى قرير حافظ صاحب قرآن پاكى تلاوت كرربے تھے - بهاوٹ كى ہوا قرى طرح جميں يوست بولك، بوامرد ادر تيز بو تو اسو بى اجلتے بيں ميں نے اسو بي كے اور بدا ك رُخ ك عرف مي وكرل- فاتحديدى الدجيد التى ك باغيس الي جها لكاب يرب شار بدرے دم ساد ھ بي جا ب كونے تھے كشور الميد اور نثار عزيز بات تعور عم بن ساك صامت سر عدا ك منى تقيس اور صحنى محد مع مقر عَيْ جن سے گلتگر میں، وہ بارم گئے منس سن مے ای فسر مدارم گئے۔ و اکثر جمیل جالبی کے نگرا مگیزا درخیال افردز نقیدی مضامین کے E. F. U. ا. تنقيد ادر تجربه بدنی تنقید ۳- ادب جمیم اورسائل رائل کے کینی - صدر - کرای سے



جميلهاشمي

# ناستک

مال مندے ای بھی بیں وائی فرے کی طرف مبلے والے وا وہ بہنے گرماکا گفتہ بنائے تھے داوں کے گھروں می جاتے داوں کی موسطانے وادی کے گھروں می جاتے داوں کی موسنیاں معدے وادی کے گھروں میں جاتے داوں کی موسنیاں معدے وال میں گھینٹوں پر میکنیو وی کرائیں انزی جانے مالے موسنیاں معددے والے میں موسنی موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسنی کی مشاخل میں گؤی گوا دہ دہ کر اوی بینے الحقامے میں موسی موسلے میں موسنی موسلے میں موسلے میں موسنی موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسنی موسلے میں موسلے میں

رات چپ جاپ اورائ سے اگر جانے کیوں مبارا عکر موجے جاتا بند بازاد کا عکر دکار کم ہے۔ دور قرموک کے بکر پرے گذر کرمند کی طوت عری می تجروں کوجڈ کر بنائے ہوئے ہا کے اس پار مبا جاتا ہے میب اس ترقیمی وال سے گزرات ہے تو دہ مجا تک برجگ کا سے مسکل کا ہے ۔ چرز تو اسے ال لکا ہم پی معلوم ہے اور نری وہ کمی بوجا کے لئے مند میں جاتا ہے۔ دیگہ کتے میں وون استک ہے۔

سیتاکیاکوئی کئی میں بھی نامستک موں اور بہال جرکبی نامستک ہے اور کی ہمارا میندھ ہے تھے کیے بہت مالکہے۔

مبارا حكر كالمسونكا باس كے إلا ميم ميش دہ دالى تير كى كائيس ماندھيرے كو اصر كران بتيوں كى دونى ميں دورك كرادِ عراد حراد مريوں دكھتاب ميسے كھ كموج دباب

عالے دہ کے دعونا الے

سیتالگانے کمی بی بہت وہ بہت ہے کہ بی تو اہلے اور سے استالگانے کے بہت وہ بہت بدلا اور کے بہت اور در سے کی فرق بہت ہوں اور اور کی کا سادانگ گیتوں کارس اور بہت کے کا کری ای کے دم سے کئے ۔ اور جاتی سرک برکی موٹو کا ادن بجائے ۔ بادل کھا کھڑی اور بہت کری موٹو کا ادن بجائے ۔ بادل کھا کھڑی میں سے میں سے دھیرے دھیرے کرے میں گھس اک میں ۔ تیرتے ہوئے نیچے وادی میں اتر اسے میں ۔ میں میں کھر اے میں بھر اور بہت کی سے میں کھر کے میں گھر کی طوف آئے دوالی وہ بہت کے میں کہ میں کھر اور بہت ہیں ۔ بیمان و بہتیں ہے ۔ میان کے بادل اور بہت موں ۔ تیز ہوا دور سی سے سائیں سائیں کری گوردی ہے عقد ور دوری کی طرع ۔

کوئی کواٹردھردھرار ہاہے۔ کون ہے میں بہر بیسیم کر اچھتی موں۔ کھرائیں گھر مرم کی آواز کھتکی موتی اوراهبنی ہے۔ بہنیں ہی جی جے کرکہتی موں۔ مجامع میں مہاط محر موں۔

اده تجوش بنين آياس كواركيون كركمواول

تمستیا گرسیل مونا میں مربادی موں کھیے بات ہیں مویاتی۔

میٹراوی ناچ ک دمن بج دہ ہے۔ انھیٹی ملایاں جل دی ہی جیت پروندی تال

می دی اور کی بیچوں کی تعدیری سوگد مو مجیلات مگی میں دہ آدا مکر سے کہا ہے ہیں گا

میٹ میں ۔ دہ نظے پاول قالین پر جیما اپنے بڑے براے ای بیٹیا کر اگر اگر تا ہے تکا ہے۔ فیلے

میک میں ۔ دہ نظے پاول قالین پر جیما اپنے بڑے براے براے ای بیٹیا کر اگر اگر تا ہے تکا ہے۔ فیلے

کیکیا ہے میں ۔ اسکے سفید سر مربر بڑی وندول میں لیکتے اور کا بہتے جیے بادوں میں اکافش کو جیونے

دالى تېنگ كى رنگ مول ـ

ال کھلے دوائے میں حرت سے کھڑی مہارا مکر کود کھ ری ہے بی نے اُسے ترکار کیلے توال میں دوائی ہے اور کھا کے دیا ہے تو ای کھا کھڑ ہے ہے گزرگرماں مندرے وطعے مے گزرتی ہے تو ایک کھا جھے کا مق

ال من کا کر مبادا مکریں میں انہیں مربت دول سے مانی مول مستیکی انہیں مانی کی۔ مال نے کوئ جواب مہنیں مانی کی ۔ مال نے کوئ جواب منہیں دیاوہ اُسے اول دیکھ ری ہے جبے مبادا مکر یا گل مو۔ یا ان مہنت و وسے ہوئے نگا ہے۔

میرے پاس مبادا حکری مفارش کے لئے اور کوئ بات بہیں۔ میں اس کے لئے حکمی مسئا تفاستینا سے منا تھا۔ میتا کوئ دوسال بہلے بمایے اسکول میں کلکتے ہے آئی تی جہاں دہ کسی کا فونٹ میں یا مبلے کہاں پڑھن تھی۔ بیرے تو آج تک کوئی بڑا سخبر بہیں دیجھا۔ بیں

سیال سے مہبت کم باہرکئی موں مجھے کی معلوم کلکہ بڑا مشہرے۔
ہم سب نکلے قاد کی مہت بڑھیا کیڑے ہیئے تھا تھ سے طبی دہ پہلے مہاں ہوں کوئ مہادان س لگئی ہم اعت میں سس کا جی ذوا نہ گلما۔ استانوں کواس کی باقوں کوجاب نہروہ اوروہ مجھلے ڈرک پرمیٹی منبل سے کا غذیر کیے بینائی دی ۔ حب کھنٹی کی آورہ ت بیزاد کے اور دیکھی جا ب دی میں اگر اس سے کھے وجھا جا تا او انگریزی میں جواب دی مسب لوکیاں

اسے دور دور رہیں جہاں ہے وہ گزنگ ایک طرف موجاتیں الدیجھے سے جب

يا پ د کھين رستي ۔ ده کھي آتي اور کھي دان فائب رتب ۔

ایک بارائ وچروان موامید موسطی مونی جیے کچیرو چری مو۔ می نے کہا مسینا دیوی اتنے دون کہاں گر کھیں۔ عماعیت میں اسس کی مگر میری مگر کے بارکھتی ۔

می سے کہا۔ عمادامسکول بہت اجھا ہے سوئم کو اپن انگریزی کو مطانا موگا رہاں ہے۔
انھی لوکیاں ہی مدفق ہے سادگی ہے اور معربراسے بیمال بہت عمدہ ڈوامے ہوتے ہی ہمتان
مرکا کی بین کرمشنا بہت اچھا ناچی ہے اور تم کمی تو یوں ملی موجیے کمی ناچینے لگو گی کی درامہ

اب اس کادل کالوں می و تبیق الا معاصد می منزور تھے لگا تھا۔ چلے کہ متابع

ا بي باع يا باب مريب بي عيول وروا مون في معين عرى رياحة ما بهم اسط المريد المر

مسئے گوم کرائی ونیا و کھی کی - میرا طبال ہے کئی اسی بات مہیں جو اسعلوم دعو گی۔ استانیاں اس سے گھراتی تقدیمی دہ ایمنی کھٹ کر نے گئی تھی۔

استانی دگانے پڑھلتے میں مکی الکا معلوان جویا ہے سور تہے ای کے لئے مب

المراسك ادى كے الله من و كولى منين يا

ستنان کھیا تطارمی میٹے میٹے اور کا بتہداتا یا اور کینے لگ داستان جی منگوالی ہی و کھا تا ہوں کے بیات کا جی منگوالی ہی و کھا تی منہوں کے بیاری و کھا تی منہوں کے بیاری کی منہوں کی کھی کے بیاری کی بیاری کی کھی کی کا اس کا منہوں کے بیاری کی کھی کی کھی کھی کے بیاری کی کھی کے بیاری کے بیاری کی کھی کھی کے بیاری کی کھی کے بیاری کی کھی کے بیاری کے بیاری کے بیاری کی کھی کے بیاری کے بیا

استالنے کبا متیا اگر منگوان د مجا اورده دجا جا اور م اس وقست ای اگریدی سکول منمنی سوتس به

میں فرسوطانقاسیتاکوچی کرانے کے لئے یا بات کان موگر مگراسے ای لایروای سے جواب دیا میں نے آپ سب کچھ جا انتقایامیر سے بابا نے چا بانتقا عبلا معبگوان تیراکون ہے کچ بماری مرمیٰ کے بنا بمانے کاموں میں ومل دینے کا ادمیکا

استان ہوئی گیان دھراتا دوھوا عورت ہیں ادران کاسہارا سوائے کس سوچ کے بہنیں بھاکہ معبدال کا سہارا سوائے کس سوچ کے بہنیں بھاکہ معبدال کی سیدا ہرم پارہ ہے "میتاک بات معکوا مہوں نے کا ون کو بائند تھا یا اور کہاکہ گراہے ایسی باتیں کرنی ہیں توجباعت میں نہ کہا کرے۔
اس دن سے اسے ملی ہوئی ۔ اسکول کے مجبودا ڈے فو بائیوں اکوچ سا اور سبب کے ذریستوں کا باغ مقااول تالاب ہیں بالی کسی حقیے سے آنا تھا۔ مال نے بہت محن کرکے

مولان نے سے جامل طون سے ہیں ہمانی دیا تھا کہ حدث میں کے میٹینے کی ایک مگری باق روکی تی ہم دولاں وال ملی مائیں ما تکریزی کی کبامیّاں پڑھی اور یں نیل کے اوھو ایک کیے اورے کر آ۔ زیج بی سم آئی کی کر تے مباتے۔

حب استان درگانے مع باکر ڈاٹلب الدستنا کے مات ذیادہ کھلے لئے ہمنے کیا کہ ڈاٹلب الدستنا کے مات ذیادہ کھلے لئے ہمنے کیا ہے وقت میں بدنام کی ۔ اسکول سے اس لئے منبیں نکالا ماسکا کہ اس کا ماب ایر فرتے کا رئس آ دی تھا اور سرسال اسکول کو مہت بڑی

وسنم دیاکرتا بھاا در اس باس کے ملاتے میں بڑا رحم دل مضبور بھا۔

کھراورلگیوں سے شناک لوگ سیتا کے لئے بہت مُری مُری بائیں کہتے ہیں۔ اس کی جال اس کی سندیتا اس کی وی سب ی تو افتر امن کئے جانے کے قابل بائی تفیس آئے ہے می ی کیا اور کمیں کی کون کسس کا با مسئگ محتا ۔

مرىاده كانك كخرال كليمي ببي

ال برت رم مزدج کی اور باری ہے اسے کھے یہ بنیں کہا کہ مسینا ہے بنیں اولا۔
کہنے گئی بیٹی وگوں کا کیا ہے مری باتیں کہنے میں بھیگوان سے ذرا بنیں درتے وں مجے
قرمسینا بہت معلی گئی ہے گئی مسندہ ہے۔ بال فوا بنا مجبک کے ملی ہے تا یس ای لئے وگ
اسکے چھے ہے ہے ہی درئیا می بی بی در کھو تم ای بات کہدی ۔ اور بنا ڈرے این سوچ کو آوالا
بنالیا اس کا بیبال کوئی تھوکا نہ بنیں ریرد کھو تم ای پڑھائی میں دھیان لگایا کرو۔

م حدد و مده كر لياكر مي فوب ول لكاكر برلمول كا

ایک دن ایل بی می نے مستاے کہا جمسنو یہ وگ کیا کہتے می رحم فاکٹر مہا دامرے

عیب عیپ کرلی مدکیا بات ہے۔ ا مستنائے میری طرف مبت تؤرے دیکھا بچر بنے لگ الدائنے ذور ذور دے کہ مدخوں میں آلنو اسٹے بچرا مسنے دیرے الخذے اوحول مدخوں میں آلنو اسٹے بچرا مسنے دیرے الخذے اوحول اسٹی کے لیا الدجیب میا ہے بنیل جلانے گل۔

مي ي كامسينا مرى إن كاجاب كول بنيل ديتي -

اسے ایکے پر تھیکے تھیکے سرانفاکرمیری طوت دیکھا ادر کہنے لگی یہ تم نے مہالا میرکہ می نے کیا کمپین میں نے ان وادیوں می کھیل کرگزاداہے میں میاں کے ایک ایک عقم كومانى مول عاكر كوبمال آئے بہت دن أو منس و عمرال ندا اور صاب

سيّن خ كبه تم مى يى سوچى موجولوگ سوچة مير - احجانو محيد داكم احيالكمانے اسي كياخوالى بى ريوم دوول نامستك مى قدى د دده مندرس مجائلا ب اوردس كريس ببت ما وي من آك رهم وملي من اور داكر مرجيكات بينيا عقا -کھکوائن اسے ال کوئا طب کرے کہا" ستیامیری معومی کی طرح می ولی ہی مسندای کاسامام المکیوں سے نکاتا ہوا قدچیرے بردی مجولاین ۔ اگرمیری میں کومرے بو سبت عرصه مو گيا مؤتا ترس سوچا اسے دوبارہ جم لے ليا ہے ۔سي اي ميل كادك ببلا فيبال علا آیا گھا۔ وہ اکیل میری زندگی کی الاشن محق ربہت وکمی موں مشکرائن۔ اس کی ال استحیور كرميرے ايك كميون لركے ساتھ جا كى كى بى نے اسے پالانخادى ميرامسبارالمق مي اى ے لئے میں تھا۔ سیاں وزندگ کاسٹ کی مجمع ہے۔ یہ وجامعا شاید میگ کی دوری سے یادی مجے پریشان کرنا چوڑدی اور بیاں اکر سیدے سیتا کود کھا و تکا میے میری دھوی ی موردب سیتا سکولے گروانی مندے سامنے سے گزمے والی راہ پرسیا ک كسالة كوا مومانا وه تيز تيزعلِي كنكنان وي كندن على مان جمري حجر وري المعلامي م ی کیٹی اتے ہے بار کسنجانے سے بہداہ میے کئ مل یری مور بہت داؤں سے بنى بنيل ملاكس مرمن ال ديمين وال كوامة تا مول داوروب أعملوم مواقوا سن كما واكرامادب آب تحيي كوقت وكان بذكر كيبال آتيبي مي درا عكردارا ويعلى عایاروں گا آپ کیوں کشٹ کرتے ہیں۔

ادر کھراسے اسان واہ کی کیائے جو تری کے بل ہے ہو کھالمے میری دیکان کے سامنے ے ورنا سر مع كرديا دورا ل اور مجے برنام كرے تكل ملى مال باہ کے دب دھی حب میں داسکول آئ ہے اسے دہ داست میں میں جوڑا۔ شام کوم

بېارى درده سيركرن نكلت توده سردكېي دكېي ځيم لتى دى ده دهوند كريجې ې د كيت او هر اد هركوي د ي بور

> مین اسے مری طرف دیکی کر کہاہے" کم نے بہادی کو دیکھا تھا۔" میں نے تحیلا میاری کو کہاں دیکھا تھا۔ مہیں یں نے بہاری کو تہیں دیکھا۔

مستنا اور بہاری صبے را دھا اور کرش موں گی بیلے سے کامنبوط فری جوان تھا پرا کھول میں اتی نزی کی جو مرت ہے جا کا نزی کی جو مرت ہے ہے اور کا تھوں میں ہول ہے وہ اس پاس بول گوئے رہے جب میں دو ہے ایک دو سرے میں گئی اور دمنیا سے ہے براہ مول دان دول مجھے رہوئی مبت بادا کئے اگر وہ جول قرمیرے گوئے ایک کی شرمیلا اگر وہ جول قرمیرے گوئے کی میں میں کا کی شرمیلا اگر وہ جول قرمیرے گوئے کا گئی میں کی کا کی شرمیلا

سالوکامیرادابادا کوشیتا میرسگر میگی بریم کا روشنی دق ادر نگ بوتے ۔ وک کہتے بی محبوان ہے اگر معبگوان کمبن مونا تو مدعومی کو محبے تھین ندلیتار اگردہ

ہوٹا قرمستینا درق ماسے جادوں طرف اندھیکار ہے " مسنے المقریب الروں کہا جسے اندھیکار وں کہا جسے اندھاداہ منول را سور اگرکبیں کوئ دکشن موتی توکوئ کون میرے دھے میں کمی آن ۔

ال جلدعبد الالجيرديد وه واكرموم راحكرك بات كاكيا جاب في مع حبث

- كالمكوانب يابنيب كول كرے۔

ایک دن کی اوسے دایا کے پارے خلیل مارکرایک لآل کومارد یا اسے تراپیے دکھ کوسٹیلنے کہا تھا "الے کہا دان اس ایک لآل کی حفاظ میں دکورکا دکھو تو کیے تراخ نے ہے۔

ين كيام ورس وقت اللمسيدهي بآين كرق مداور كعبكوان كرلتم كيا كيومبين كمتى هوركيا الم مح كمتبين المسير وشخامس منبي آيا الرامس كى ممن موق تويه لال كمج و لال اعتبق رئ بـ

ملیف کرکے گئی تم انجی بہت معولی مور تم نے دنیا بہیں دکھی۔ یہ ساری باتیں آدی ایسے آپ بالیتلے۔ مونے الد جینے سے کسی کا کوئ واسط بہیں۔ بیاں اننا دکھ ہے اتی خالب ہے ، آئ محوک ہے آئی پرسٹان ہے کہ آدی پاگل مونے لگنا ہے ۔اگرتم مع سب مان ماؤ ومرائ كوي عابة لكار

ی آو مہنیں جائی پر کم آو عائی جوادر کم آئی تک جی ری مور مستنامے الی کی طرف سے مند مورکہ تالاب سے کنامے مبطیع ہوئے کہا کہنیں کی بیت میں کوں جی دی مول د

عبّانے دل کی بات عبلا مجع کیے بہت جاسکتے ہے۔

میں پر ہم کرناچا ہی مول ہے سب محلالے سے لئے بہم ایک سہالا باقی رہ ما اے یہ دہ میں ایک سہالا باقی رہ ما اے یہ دہ میں دہ ہما ہے یہ دہ میں ایک میں ایک بڑا بوجھی۔ دہ یہ سب دیے کہ دہ کا میں ایک بڑا ہو جھی ۔ میری آگھوں بی جرست دیکھ کر ایسے کہا۔

پریم کرنابری بات منیس آدمی کا اپ می ده کاس اس میدها ہے اور یہ ایسے ہی سرے میں مرک کامرنا ۔

بنیں نارای لیے بھی دکھائی مینیں وی جھٹی لکھنے اددا طلاع دینے کی قرامنی مادت ہی دیمی۔ حب بادے کی جم جھال ادار می کوسار می کے اوپرسنجالی بندیا ادارسیند در کارنگ

چے بہم ای ای ای ای ایکار

ممارا وندنا موگیاہے! من دیب جاب اے دعی ری۔

مری ادیری دی انسی ملے ادمیرے پال یں کول کھلے ہوں۔ جاعد لنے

سے بی دعی مدت کاطرح میدے آھے ہے کا بین مانا۔

میراگندها بگریم کھنے لگی اب فرنمتبارا امتحال ہوگیا ہے اب فرنمتبیں کوئ مہیں مدے کا اور افریا تیں کریں۔ دہ تالاب میں یافل مشکا کر مبیدگئ ۔ اس کے بیروں سے الل رنگ جھو شنے لگا اور الل کے سفیدی سے یا فی میں رفشنی می جونے لگا ر

میرا تو ناچ ناچ کر گراهال موگیلہے۔ تلوے ادھو گئے ہیں۔ اسنے ناک ہیں بڑی ہلی کیل کو گھلتے ہوئے کہا۔

مرے عبی تو بایای بنیں، تم م سے بولی می کول۔

و کی پہری مجے معلوم مخاتم مرا مان ماؤگی۔ بریمہادا و امتحال مخارا ور مجری اے گریں توصیع مجر شود ہوتا رہاہے۔ بہآری کی بہند کا آبا کو بہت خیال مخاریس نے رات دان باری بار کرشکل سے شکل قدامے سیکھے ہیں ۔ اور اب سندے آسے واسیں با یا جار اب ارطای و نیوالی ہے۔ بہآری اوٹ مائے کا اور ہیں اور بن اور کا کہ

سريدن كباشايت كرنے فلى بوببارى كار

کنے مگی اسے منبی میں مہاری کی شکاست کیوں کروں گا ۔ اس کے لئے تو این مبان دھے کی موں میں میں میں میں میں میں مو موں مانتی جو مجھے اس سے رہم موگیاہے۔

میدے کہاتم جام تھیں کی دکی ہے بریم ذکتیں کرنائی تھا۔ بہاری سے موکیا ہے شک ہے:

مستائے کہا و بی تو تھیک بہیں ہوا و میدے کہا ہم عجبیب راکی ہوئمئی سینا میری جومیں کچر نہیں آتا رہیے کہی تقیں ہے اُدمی کا اپنے میں ورواسس بڑھتا ہے اور اب کہتی ہو یہ تھیک بہیں ہوا۔ آخر کچر بتاؤگ کی ب

دہ تالاب کے کانے حجک کروہنی مجدوں پر ہا عذ مجرے نگ ادر مجروں موس مے

ئے در جوکئ سن ہے گا۔ کے لگ۔

" تم دیم کب موئن بو" میں نے اُسے الناسے کو کم الحادیا۔

كچەادر بتاد مستاكيرىبان كىبات بتاد-

مستناف کہا کھی اب یں بل دول تھے اسے آنے سیلے والی بینجیاہے دہ ای تھی ا کوبڑھانے کی تارویے کیا مواہے۔

ا فد حی کور برجمات المعی کرسینالے دہ دھنگ کے دنگوں کی طرح موا بہت ادف میں موکی الدائس ادٹ کے ادھر سے بھر بہدنے ستینا کو بنیں دیجھا۔

م نی جاعوں بی کتابی ہے کرخوش فوسش مامیے مقے اسکول بی میلسانگا تھا حب م خرمسنا مستقیام گئے ہے۔

بادار بدم کیا اسکول یے بی ہوگی اور میں کتا میں بی کرج چینے لگی موں قدیمے بیتہ مہیں ا کب موش میں آئ ۔ بخار نے دون لمنے منیں دیا بی میں سے چین کر آئ دوشنی میں ہی انگیس بند کتے بڑی دمتی ۔ میرے دماغ میں دھماکے سے جوتے صیعی ہے تیاہ جور ابو۔

مستان درگاجماعت میں کہنے لکس بر سب کروں کا بھل ہے تھی ان سب کومات کردیتا ہے پرای ہتا ان درگاجماعت میں کہنے لکس کردیتا ہے پراین ہتا اکب کرنے الے کو کہنیں بسید لے اپنے بابا کوبد نام کیا ورمنا کمی خیال کے ج میں آیا کرلیا۔ وہ مسدا کی فود فرمن کی ۔

يم نے كمنا چا اے ا ہے اس كادكر ميد المبيل كيس كر بجر ديدوى بر بيارك ياتي

### كف كيامل وسوچا بوع - كيازن باكب

ال کوکی کام سے ایر آئے ہے جانا پڑگیا تومیں نے بہت منت کی کہ مجھے میں ماتھ ہے جلے۔ واکٹر صاحب مال نے بھبتی ہوئ اگ پر اکٹر یال ڈالتے ہوئے کہا ۔ میں تود دہ گفر دیجیٹا جامتی کتی اور اس کے حب ایر اُڈ ہے گئی موں قرمتیٹا کے مال کمی گئی ۔

سایماری طرف براها تومیرادل دهک سے دہ گیا۔

مسیتا پارسال این بابا کے ساتھ میل گھوٹ ائ کمتی بیباں سامنے برا ہے باداری دولوں باب بی گھوڑ دولوں باب بی گھوٹ اس کا گھوٹ اور ساتھ میں اور میں اور کی کومیں نے اسس ویران گھور پر دکھا اس کا مربر مت کی طرح سفید معتاداڑ می برای جو کا کئی اور خالی خالی کا کا کھے بیس کھینے دیوں کی طرح مقیس۔

پر آئی کے سریے التے بھیرکر کئے لگا۔ تم ستیا گی سیل جہ سے سے آئی ہوگی ۔ بربی سیتا الدی میرالو معکوان سے کوئ محکوا دیجا ۔ بر اس کا تما ادروہ محکوا چکانے گئے ہے دہ بالحی طوے میا آیا۔ زمی مالادی طرح کی تراپ اور موج می اسکے اس پاس موا ادر مجر جمالے پاکس آیا۔

پسس آیا۔ مفکرائن تم ب جاومگوان می کمی آدی کی طرح عضد مو تلہے۔ میدے کہا مبیاکوئ وٹ کراتو تنہیں آتا۔ پرستیامانے والی دیمی۔

باری کے مانے کے بعد وہ کوئی ٹی مالے ببلانے کے لئے سامے فتن کرتا منب

را ب التراس المعن المعن

مبنی کیا یہ سنتا کے الق کالکھا بہت تم قراسی سہلی ہو۔ کانی می سے بھاڑ ہے کا فذیر مگر مگر می مقل ادرا سے نشان جیے بہت سے بادک اس یہ سے گزنے ہوں موالے اسے اڑا یا ہو۔

لکھا تھا ۔ میں کی دانوں سے ایک ہمسینا دیکھ دہی ہوں یہ سے نہاتی کو اپن ال مو سے کو ل کھا کو گرتے وہی موکر تراہتے اور چیخ جی کردب ہوتے دیکھا ہے اور آخری دم تک کھنے مجے بکارا ہے ۔ معبلا میں کسی بکارکو کیے ان مسئا کردوں راسے بعد اس دنیا میں کوئی شے ہے ہے

لے میں بے ماؤں یہ کوں می پیستینا کے ہائمۃ کا لکھا جہے نا یہ کس کی اُواز میں آئی منت کمی ۔ ڈاکٹر مماحب میں نے مرالا کرماں کہ دیا۔ میں اور کیا کہتی موسک تہے وہ لکھا جو اسکے الته كا د موروگوں نے استے مرف میرکشی می کہانیاں آپ بنا دالی ہیں آدمی ابن تسلی کے لئے کہا بنال بنانا ہے لینے سوالوں کے جواب در صوناٹر تا با آل تک میں اگر حابات ہے۔

کیکوان موتا تو سینا بھی موتی ۔

کیلے ڈریسے میری سوپے کی اداز اگر مال نے مسن کی تو کیے گی ۔ مستینا مجھے جالگئی صروری کی برائم تو اپنے کھیکوان بروسٹوں س رکھو۔

برائم تو اپنے کھیکوان بروسٹوں س رکھو۔

ادر میں کس شے میروسٹوں س کروں ہو

اول كاس فاكوش يكاركا جواعيك کاٹوں کی دیاں سوکھٹی بیاس کے باہے اك آبليا وادى يُرخاري أوے (غالب) مسياره وسميرك فالومس يسمدانت كالوكوروزال تزكرناجا بتاب سيآره - سازتلم سے دہ نوا بيداكرنا چاستاہے لنمت مبديل ياصور كمسوافيل مسارہ ۔ایک سنگری کڑیک ہے۔ اس جہادیں ابنا بھر اور تعادن میں کیئے۔ دنر٢ - بي - وبلداريارك - اليسره - لابور



ستالانده ۱۹ اروپے قیمت فی پرپ در ۱۳ روپیے

شانع رده دياكتان كلجرل سوسائتي راچه

اگنی وا

مرتل مرنا کا پیلی کا پٹر گوپے کے سامنے ہی اور بھٹی سے سیاہ پڑتی گاس پر سے ابھی اڑا تھا گھا کر پی ساتھ کی تلاش میں مواکد اور بھی اور ایک ہے انھوں نے بردگرام کے مطابق اپن دور بینی اور بھی برن کی بیندو تیں گو ابتیاں کے دافیڈ بھی ساتھ ہے تھے ہم گئی دنوں سے اس ٹوب کو اپنا تھ کا بناتے ہوتے تھے کیوں کہ میں ٹوب رہنال پوسٹ اور جے پورک مرحد کے قریب تھا۔ دواوں مکومتوں کو ماکر نیج سٹ کی مرورت تھی اس کے سر پرایک بہت بڑا انعام مفرد تھا جی کا اعلان کی بار موج کا تھا گر سرداد محوا کے ہونے کے فرور جبیت کی بے باکی اور جرائی میں نے اسے اپنی جان سے جی بے بروا بنا دیا تھا مہ کو سے بروا بنا دیا تھا مہ کو بے بروا بنا دیا تھا مہ کو سے بروا بنا دیا تھا مہ کو بے بروا بنا دیا تھا مہ کو اسے اپنی جان سے بی بروا بنا دیا تھا مہ کو سے بروا بنا دیا تھا مہ کو بروا بنا دیا تھا مہ کو بروا بنا کرکند تا۔

گرم ہواؤں کے ابلے ہوئے چرکھاتے اوراگ اکلتے اس وسم میں جب سورج تہدا ہے رہارہ الدریت کے المروں میں ہے۔ اور کی الے الدریت کے المروں میں سے آگ کے شعلے لیکنے ہول وہ اپنے نیز رفناراونٹول کے جنڈ لے کرجس پوسٹ پر موقع منا محد تح منا محد کر اللہ میں الکا چکے تھے اورکر اللمردا کے لیے بیراب زندگی اور عوت کا سوال بن کیا تھا۔ مُرد و یا زندہ تیج سنگھ ۔

جھکڑوں اورخونی آہر صیوں کے گھیرے میں بہر دول میں ہونگی ہواسٹا ہا ہارہ جاروں طرف ہے برطین دھمن کی می چالا کی سے وہ آ دی کو گرفنا رکڑا اور فنا کرتا ہے بھوا کی ہے جوا بخصہ ور دبواتی اپنا لندگی کی کھوچ جب کموش ہیں۔ خانہ جد شوں کی طرئ سلے اپنے کندھوں پراٹھاتے ہوا بخصہ ور دبواتی اپنا مرجمنگنی شور بچاتی ہے ، رببت کے ابلے ہوتے فواروں جی سومت اپنا نور اور فوائ تی لگاتا ہے گرشا جی اپنی مردی کی چوروں کی طورک سے مات کی اور سنی پر محفظ کے ستارے ٹائھی ہیں آ سے بچاتی ہی جو نا موشی کی وصولک پر ملی تا فول دارے راکوں کی چواد ربیت کے ذرول کو رجھاتی ہے کال کرچی بولی ہے۔

سارے ٹو بے سیاہ کیچڑ بن جاتے ہی جواندری بیش سے بھٹ جاتی ہے اور کا مے جرم المنے بوتے ہم تول کا جرم المنے بوتے ہم تول کا طرح کو اللہ ہے تول کا جاتے ہی تول کا جاتے ہی تول کے اللہ ہے تول کے ت

#### چگاری ۱۳

فام قریب بنی وهوپ کے زور میں وراکی بنی جب بہلی کاباط بدنہ مواہ تو دھی ہوئی نفا میں نیرک طرح سنا تا ہوا ووریک دکا تی دیتا رہا چرافق نے اُسے اچک ابا اور لظری حدسے پرے اس کی بحر بھر بھی بند ہوگئی۔ میں نے باہر گو ہے میں آگرادھ اوھر دیکھا بندوق کوچائی پرد کھ دیا ۔ اپنے اکرف ہو تے اصفار کو سیدھاکسنے کی خاطر صرے اُوپر ہا تقد اُسٹ کو انگیول کوچھا۔ وائیں با بیس گھرا۔ ہوا کے اُسے طامے صورا فول سے آٹھ دیکا کرد کھیا سیا ہی بندوقیں بیائی میں تو کھڑے ہے۔ میں نے مطفظی دیت براوندھ لبا کو اپنا مواجرہ جاتی برونے میں نود بھر انگیبس نود بخو د بند ہونے گئیں اور بھر جانے کے جمعے نیندھے آ بیا۔

جنب ابر موست آپ سے مناچا ہی ہے رہا ہی آواز توب کے گولے کا طری میرے کا ن بیر داغی عق کے اکر میں نے بندوق ہر ما مضارا۔ اکر ای ہوئی ٹائگوں نے ہنے ہے اب دے دیا یسوئی ہوئی انگلیا لدیمیان کی بندوق کے گدومردہ کھاس کی طرح کی دنیں ۔

تنگ راسے جرے ہے ایک گھاگرے کا گوٹ دکھ کہدی اور گھر برائے ہوتے گیجے کرتے کے دامن پر لیکے ہوئے ایک گھاگرے کا غذی طرح زار ہوں اور شانوں اور شکوں اور شکوں میں بے جرے نے بھی انگلیاں بھی کھی رہا نے بی یہ ہا تھ ساز بجائے رہے ہوں۔ ان انگلیوں نے برش اور فلم سے تصویر پر بنائی ہوں بچنے کو تراش کراس میں سے مورتیاں کا کی ہمول ہے ہا تھ کم زور نہ تھے گرمض بھی اور فلم سے تھوار پر بنائی ہوں کے لوجائے کیا ہوں کے ۔ اب بھی ان سے گھرام سے نہیں صلکی تھی جہرہ مجھے اس وائٹ ان وائٹ رف فلم کی اس میں اس میں با سرنہ جا دی کا کھی تھی جہرہ مجھے اس وائٹ ان کا کی ہوں کے اور فلم سے اس وائٹ ان کو اندر فو بلا دّن بغول کے ۔ اب بھی ان سے گھرام سے نہیں دیے کا فل کو اندر فو بلا دّن بغول کی اس وائٹ کی اندر فو بلادّن بغول کے ۔ اب بھی ان سے گھرام سے نہیں دیے کا میں ان میں کی جہرہ کے خواب کی اس میں ہوئے ہوئے کے دا ہم آیا کو میرے سامنے ایک وصندے بھوے ، و نے نواب کی سے سوریت تھی برجھیا ہیں بھر فی جو می توں تھے دی دبی دبی دبی دبیر وہر میکی میں گو جھری نہ میں سفید

#### چگاری ۱۲

اوں مرکبر بہرساہی تق اور گوندے جماتے ہوتے چیکیے بالوں میں انگریم ہوتی گوندی کا طرح خی
سفید ہوں ، پہولوں پر چپائی ہوئی تغییں اور پہوئے بے میکوں کا شخوں برگرے گرے تھے نگاہ اُٹ سفید ہوں ، پہولوں پر چپائی ہوئی تغییں اور پہوئے بے میکوں کا شخوں برگرے گرے تھے گاہ اُٹ سے چپائٹی کون تنی اور دھبرے دھبرے دیکے جانے وال فٹھا کو اجائی تنی کرمان سید سے کندھوں بر ملی ہوئی ذوا آ کے کوچکی ہوئی تنی جیسے کمنی دجود صدیوں برائے بردوں کو ہٹا کر آج کی دنیا کر دیکھے را ہو۔

> یں اُکی ما ہموں تیج کوائیاں ، شاکر تیج عکم کوائیاں۔ میں اُسے دمجت ہی را۔

می کیاتم نے اسے کمون لیاہے کہا دہ تھارے پاس ہے؟ اس نے بر بڑاتے بھے کا۔ دفظ کو مراح ہے۔ کا منظ

"انج بمرس آئى بول كياتم بين كان كوك،

" تم اپنی بندون کو برے کرلو۔ برنیس کر مجے اس کھونے سے ڈرا ما ہے بین بہت تھک گئی ہوں مجروہ اپنا جاری گھا گرا ممیٹ کواس سے گھیروں پر بمبولگی ہوتیاں اگادکوا ہے سامنے رکھ لیس اور یا ذال کو دیا نے لگی۔ یا ذال کو دیا نے لگی۔

محیں اپنے سے کی بڑے افسر کا انتظام ہو گاکم خود مجھے بات کاسکرگئے۔ مجھے جب دبچھ کراس نے کہا ۔ میرا بچے مبید معاا مد بھولا ہے ، ہٹیلا بالک ۔ ہوائیں اسے میک جہال دبتی ہیں اپنے سائق اڑائے اڑلتے بھرتی میں۔

عجیب بات ہے ۔ یونے جواب دینے کے لیے کہا۔ متعبیں پند ہے تا دکن سے ہوا گھنے توبارش ہوتی ہے گھینے کا امند گھند کر آتے بیں کیلی کا مرب و بین ہم چادیے ہیں ا ہے ہی مجروں کی بی کمانی ہے ۔ گوتم ضروں کے رہنے والے یہ مب کیا مان سکتے ہیں "۔

10 00/60 أجا ابسي ولجهادر ترجه اتسن راتا-ہوا آدی کوا پنے اغراب ولی ہے این بلاؤں کواس پر جٹا دیتی ہے اس کے سریں کھونے عرف ادرازادی کے خیال مجردی ہے۔ دہ جانوں کے دل کوآبا دیول سے مجردی ہے دہ دیوائے بوكرات ول عظرات بل- ده اعد مرك دونوں الفوں سے تقام كر مي ربى-كُوْلُ فَعَكُ مِي لِينَ بِوَى مُوكِي جِمِوا ذَكِي مِن بِي عِينَا بِوا دُوْنَى مِلْ نِيلامِ مُسْكِ كُلا فِي يُرْتَ ا ملے سے ہاری طرف الماکو ہے کی طرف چہوٹرے پرقدم دھرکر دہر کھڑا ہوگیا۔ مع تج سُكر آن الجمرى ولا الهال إلى المن والمن المرائدوق كو اے اک اک عظ سے دوسے اِ تقدیمی بدلا۔ كرنل في كرى سوحي بون كا وسے الى واك طرف ديكا جوائ ادھ مندى أنكيس كھول كريكونى ے کرال کون و کھ رہی گئی۔ كن كم المع يراك رك دور مع يوك ري تفي شايدا مع فعد آرا تا-کیا کہے کی مزورت ہے تج ساکھ کے بے دوا کر کسی بڑی ریا سنت کا دا بہ ہو تو بھی سزا سے نہیں يَع سكنا ده يُورِ اين ايرى يركوم كيا اور شيك بندى سے اس نے جے باكال سے مے توب برنگاه ودرائ جهاں مال می جرال شور مجاری تنیس اور شام کی مواسے یا فی کیت کے برست ما مجمی ك طرح مالك من محمرا بواتحا-میاسوال س بوجواب دینا تمارے انتباریس ہے ۔ اگن داک آماز میٹی تان ک ﴿ عَلَالِكَ عَلِي اللَّهُ -و محربسب نامكن ہے۔ تم يہ ما ہو كى كر ميں اس كا بچان كروں "كرنل نے مجل كرانا باؤں زین پرارا۔ بی بینے سے اس جلا نے دالی گرمی اور پھروں کو کملا دینے والے محرا بی ڈیرے ڈال کر برسی نیس برا بول -المن دانے دُھل جانے دائے در ہے کور پر برائر کیا ۔ تعبکتا ناتے بات کرنے کا دھیکار تو دد - فرست فصی مورتمیں ہونا ہی جاہے۔ تم بہت دنوں سے اس محرا بیں گھرم دے ہو جہ مجے معلوم نے جم نیج مندوراس کے ساتھیوں کی کوج میں ہو۔ برسب باتیں اپنی مگہ میں۔ وہ سے یر ا خد د کارا گے کو جاک گئے۔ یں نے تین انسان سے اس کی جاکری کے۔ تین نسلوں کا دگوں ہورا وورس - كا الحفظ في درك ؟ المرتبك بات اليم بحل وي محانس مان مكتا يواليسى أبى سف ع كالعرال ف

بہت آ ہمنگی سے کما جیسے اگنی دا ۔ بہادہ اپن آپ سے کجٹ کرک اپنے آپ کو منوار ہا ہو۔
دیجیو میں تحالیے یا وَل پُر تی ہول۔ ایسی کوئی بات نہیں کہوں گی جس سے تعماری داہ میں شخطین کیا ۔
ہول۔ سوچ کر جواب دو مجھے حالیں جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اچے سریں اب میراکون بیٹا ہے۔
"کیوں اجے سریں تحالا خاندان ہوگا ، بہوئیں ، بیٹیا ل. بعی ، پرتے ، گرز کرل نے کیا۔
میراسب کچھاس محالیں ہے۔ صرت تیج میرا ہے میرا طاکر:

کرنل نے کیا۔ گو ہے میں جٹا کیاں سیدھی کرد دیے مبلاد ہم اگنی واکی بات سن ہی ایس اور میری طرف دیجد کرکیا کو ہے کے چاروں طرف ہیرہ دوگنا کردو بی سادے ٹولوں اور پانی کے مخطکا توں پردیجد آیا ہوں ایک لوند کیس نیس ہے سواتھا می توجہ کے دخروں کا کا تجی بی مال ہے۔ کا تجی بی مال ہے۔

یں لے مرصکا دیا۔ دین محفظ میں ہور ہی تھی سیاہ آسمان دوج کے بہاند کی دوشی میں خالی خالی سات دصلوان پر درخنوں میں ہوا سرسرا رہی تنی اور کم سرے انجر تی قر بال عمرائے بنی کی طرت ہمارے جا روں طرن جگ بھیرال لیتی۔ مرحم زردی میں ستارے ایک دم نہیں جسے اندھیری راقول میں ہوتا ہے ایک ایک دودو کی ۔ ولیول میں ہمارے سروں ہے جمع ہور ہے گئے۔

" نا توال اگن دا کسم سرتک لمباراسدنم مے کیونر طے کیا گری آئی ہے پناہ نخی احدثم تو ہوا کے ایک جونے سے ارحا وُ۔

دیے کی نومبدھی اس کی زمانوں سے بھی ہرانی آ بھول میں مرر ہی تھی اور دیاں میں سے کی چک اور پھرالگ انگ کوٹے میں انگ جیسے ہیروں سے دینروں سے بنی مورتی تھر دیول کی نوکانیے اور د کھاتی دے۔ اگنی والے آنگھیں جھپکا کرکیا۔

"کُسم مرمیرے بے کوئی نی مگرنہیں ہے۔ پھر مالس بینے بےدک کراس نے کیا۔ پہلے بہ مارے لیا۔ آباد سے جیتے جاگے لوگ یمال دہنے تھے۔ اب مرسے اکٹر کُم مرآبا کرتی تھی میرے مُناکرے دادا کے دقتوں میں یہ آبا دبال تغییں ۔ داج مملوں کی دولفتی تھیں۔ پھراور لوگ بخراب موم، دقت سب نے ل ابے سر کر ایک گڑھی بنا دیا۔ "

سین کی آداد کرنل کے ممذمے علی گئے۔ "تھیں دشواس نبیں ہے نا میں جگوان کی سوگند اسٹا کوئستی ہوں ریوسب کے ہے۔ "ان دیرانوں کو دیکھ کر کھی ہے گمان نبیں ہوتا ہیں نے کھا۔ اس دھرتی پر تما نے ہونے ہیں ادرا کا کشس یہ تما نے دیکھتا ہے۔ کھے ہوجاتا 14 6018

ہے راب ڈاکو بن باتے ہی عوت دار بڑے لوگ بس کی بی ل جاتے ہیں اگنی داک مدھم کر منبوط الدما ت بیش سے کومنائی دے دہی منیں۔

ي قرع ، ي قرب كرن نے اپنے گھنے پر إحد مادكركما .

بھوان نیس سکسی رکھے جبتم یہ سمجھ گئے ہو آداگے کی بالٹین نمیس مجھ اَ جائے گا۔" " اگنی دا جی تمہاری بات مجتابول اور چربھی مجھے بہتہ ہے بھی سنگھ کو دنیا کا کوئی مکومت معان نہیں کرگیا اُ کرئی کی آدا ڈالجی ہوئی جھڑا اور تیزاد ڈھی تھی۔

عديد كاب أم عاكركوم ودود ؟ أس في مب عدد كافرن ديجا.

كى نے كو في جواب نيس ديا۔

امل س ساران صورمبرلہ اس ساری کمانی کی میں ست میرے لاتے لائی ہوئی ہے۔ بڑے کھاکرکویں نے بچوں کی طرح پالاتھا۔ امر سنگھ کو تیج سنگھ کے باپ کو میں نے اپیا دور صربا یا ہواس بیلے میں آگ ملی ہے الاؤلیکے ہیں جب میں دہ سب یادکرتی ہوں جو بُوا۔ دہ مرجبکا کر جہائی بر الذہبیرے گی۔

رام نگر اور مبونے ل کرا کی جال مجیلا یا تفاجی میں امریکی دھینسا ا وداس سے پہلے کہ دہ مجر کنا مہ مدرا ہے اس کھڑی سوجی مول ان کی ظالم آنکھوں میں مدرا ۔ آج اس کھڑی سوجی مول حب اس نے ان دونول کو اپنے پاس دیجھا موگا ان کی ظالم آنکھوں میں اپنے انت کا لکی المجھام کو اس ایک کھے اس کی کیا حالت موق موگا ۔ اسکا مل نوخود ہی مجرف کیا موگا ۔

چنگاری ۱۸

سیر شیر در سے انرتے ہوئے میں نے مام سنگر سے کما نفاجو نے بھیا بہتم نے کیا کرویا ہے۔ اپنی نتج کی خوشی میں اپنے ممل اور طاقت ور ہونے کا اس کھڑی میں اس نے مجھے دھیل کر پرے کرویا زورے مضااور کیا۔

توثم اگنی جانتی ہونا کرسب کیا ہوا ہے۔ اپنی زبان بندر کھر۔ جود کھیا ہے بھول جاڈ۔ ابھ سر کا طاکر میں ہول، بیں ہمیں اوراس نے زورسے ا پنے بینے ہر ہاتھ مادا تھا۔ اور بھروہ لوٹ گیا تھا۔

اتجے مرام سنگھ کا نفا۔ اجے مرکاراج گدی موگ کے بعدا سے مل گئی سال بیٹنے پر مجوبی اس کی ہوگئی۔ اپنے بھائی کے خون میں دُوبا ، منت الدخوش اجے مرکا تھا کر ہن گیا ۔

بوسكناب يه تماط ومم مور لام سنگوكوز مريز ديا گيا مو نمارى سوچ مو كرن فركا .
"پيد بيل مِن في مي سي سوم افغاكر بي جلن كه مارے ديواني مول ايس كو ي بات سنيں مگروه وات ده محرى مجلات نبيں مجول سكتى - دام سنگوكا سماگ ، محرى سير معبول سے اتر نا ، مجد سے ملا ۔ اس كل خوفى - يرسب بُرا خواب مجھنے بر بھى مجھے نبيں ماسكتے مول تے نبيں ما سكتے يہ اس كانتے ا

" بھے بینے کریاتی کا ایک مگونٹ مدیجگوان کے بعے یمبراگلہ سوکھ رہا ہے"۔ اگن دانے اعظ بھیلا یا بیں نے اعظ کوصرا جی سے منی کامحرا اس میں بھرکواسے متمادیا۔ اس میکم سرکا پانی ہے۔ امرت جیسا بامال کے سادے سوئے اکٹھے ہوئے جی ا

مادے ٹوبول بی کودا ادر بداد دار پانی ہوتا ہے صرف کسم سرکا پانی بینے کے قابل ہے کہی سیا ہنیں ، بڑتا۔ کبی سورج کی گری سے سوکھتا نیس ا در کبی کسی بر بند نہیں کیا گیا۔ صرف اب ہم اس پانی کوگھا ، بناکہ تج نگھ کے منتقار تھے اُ۔

اجری گڑھی کا مالک قریم اضاکہ ہے۔ ہیں نے اُسے بھوکے ساتے سے جی مبلاد کا ابسوجی ایک بھی ہوگا تھا دام کھی ہوئ کے اور اس کی جان کا لاگو تھا ،اگراس کے دولے کی آوازاے کو کیپوں اور آ نگوں کے بارے کہی ساتی دے جاتی قراس کی جان کا لاگو تھا ،اگراس کے دولے کی آوازاے کو کیپوں اور آ نگوں کے بارے کہی ساتی دے جاتی قربر بر گرم آ ۔ اس کی آ نگھوں میں شوگ انر آ آ دہ مجالا اسے کھال ہر دا شعت کو سکتا تھا۔

جی اے چھاکو دکھی جب بر کھا کہ کا کہ میں تا تو شجھ ڈو لگار ہتا ۔ یہ میرے دل کے وہم تھے میری بھول تھی جی کو بھول گیا ہے ۔ ہمتا ب اور شمتا ب بیدا ہوئے تو اس نے بھالی با اور شمتا ب بیدا ہوئے تو اس نے بھالی بالے انتخاب اور شمتا ب بیدا ہوئے تو اس نے بھالی بالے انتخاب اور شمتا ب بیدا ہوئے تو اس نے بھالی بالے انتخاب اور دولوں کو بیار کوئے ہوئے اس نے کھا تھا۔

ال یا افتا بالے بر جھے ہوئے اور دولوں ایک می صور توں کو بیار کوئے ہوئے اس نے کھا تھا۔

اگی دا ۔ دیکھر یہ میری وجے ہے۔

چگاری ۱۹

"فی کر بھوان سراسکی رکھیں ہیں نے دور کھڑے ہو کر کا تھا۔ "قریب آر اور دیکھو یہ تے سے زیادہ تحب صورت نیس ہیں کیا۔ ؟

ول البل مرب من کرر بر خون خون جو نے ایک میز بر جنج کیا اود جبکہ کر ان دونوں کو دی ہے۔ اور میرا کھا کہ بڑا ہے۔ بڑا اور مہت کند کر اور میرا کھا کہ بڑا ہے۔ بڑا اور مہت کند کر اگر ہے۔ اور میرا کھا کہ بڑا ہے۔ بڑا اور مہت کند کی ایک اور میں من پر ہمارے جوں کو براکر ہم ہم۔ "اگنی یا دام سنگھ نے مؤکر کہا تماری ہے جوات ۔ تم ہمارے ہی من پر ہمارے جوں کو براکر ہم ہم۔ " چو نے جسا میں نے تو د ن بر کہا ہے کہ یہ ابھی چو نے میں ابھی کیا پر تا بر کہا ہے ۔ " ہم جو نے جسا نیس کھا کر ام نگھ ہیں اس کرا می کے ماک اور بر شرے نے ہیں ان کا برت تمبیر ایل کے ایک اور بر شرے نے ہیں ، ان کا برت تمبیر ایل کے ایک اور بر شرے نے ہیں ، ان کا برت تمبیر ایل کے ایک اور بر شرے نے ہیں ، ان کا برت تمبیر ایل کے ایک اور بر شرے نے ہیں ، ان کا برت تمبیر ایل کے ایک اور بر شرے نے ہیں ، ان کا برت تمبیر ایل کے ایک اور بر شرے نے ہیں ، ان کا برت تمبیر ایل کے ایک اور بر شرے نے ہیں ، ان کا برت تمبیر ایل کے ایک اور بر شرے نے ہیں ، ان کا برت تمبیر ایل کو ایک میں اس کو ایک کی ایک اور بر شرے نے کی برا

مر عجی میل سُمُنا ہے۔ اس نے گری کو کہا۔ بہو لیلٹے سے اٹھ گئے۔ دو فاپ رہی نفی، باندیاں من ڈھانے کرنوں میں جیب کیس مرف میں کھڑی

لفى اور مرك كما تما.

جب بیج بڑا جوگا تورہ ٹاکر جوگا۔ تھوٹے جیا یہ اس کیاب ظاکر امرشکو کی گڑھ ہے۔ میب سارے خرید میں سے جان کو گئی تھی گئیس کا نب رہی تغییر اور اپند بینے سے فرزے جو گئے تھے ۔ مگر میں نے بڑے میں اور اپند بینے سے فرزے جو گئے تھے ۔ مگر میں نے بڑے تھا اور امرسنگاھ دونوں کو اپنا دودھ بلایا تھا ۔ مجھا ہے تق اور این سنگی پر بڑا مان تھا ۔

اس تعبیر کے نشانوں میں آج ہمی آک سلگ اہمی ہے۔ جب میں یہ سب باد کرر بی جولے مجبیا ا کے باخذ کی پانجوں انحیاں میں استی میں اس دانے اپنا توا مڑا زمانوں برانے کا غذ کا سا کا ل سلایا۔
اگی دا۔ اُنی دا۔ دہ چنجے تھا۔ بہاں سے علی جات ۔ اُنی دا۔ گر میا سادا جسم ایوں کو سے کیا تفایق بار فس میں کچی دادا ، بیٹے جائے۔

موسکا ہے اگریں اپن زبان بندر کھتی تو ہم پر یہ عذاب نہ لوطا کرنا ان ساوے زمانوں، بلیسالوں میں بیاب کچے میری وجہ ہوا اصل وشمن میں تھی جب دوسرے آپ کا من چھیٹے ہیں تو وہ ساری راہیں ہندکر دیتے ہیں ان کے اپنے دل تک جانے والے را سنول برئی جرے ہوئے ہیں دہ نری ، مجبت، رسٹن حق ہرے کو جول میا نیول کی ایش موتی ہیں جو کی اور دلیس ہیں، کی اور جم میں زندہ ہوتی ہیں۔

میں جب بیج کوما بھاست کی کھا بی سناتی تو دہ ہنس دیتا۔ اگن دا ، جو آدمی چھٹے ہیں کچر زکھے جوانی میں مجھی کچر منسی کوئٹ میں کچر منسی کوئٹ میں کچر منسی کوئٹ میں کھی کھی میں کوئٹ ہو۔ جولا یہ کھیے ہوسکتا ہے ہی تھی تمارے سینوں کا مؤربیر بن کر گراھی کا مالک بن جائے گا۔ بی کوئٹ ہوں۔ پانڈووک کی مال کا بھٹا۔"
مال کا بھٹا۔"

جب میں مزلیب کے لیے جانی اوراس سے در برای نورہ کتا۔ اگی دا اگریم کئی ہو ترج بہت

برا ادئی سور سربن جائل گا۔ میا سر جھیت سے بھی ادئیا ہوگا۔ یا زد بجبلا کریہ سائ بگدگیرلوں گا۔

اگریم ایکو تو بجے بجائن پر لائٹا مد یسے آسے جوئے سے بنوں میں ابجلے تھا۔ میں جوئی جوری

اسے گھوٹوں پر سواری کے لیے بچی تے۔ اسے نیر جلانا اور وہ سارے کوئی جو گڑھی کے تھا کو کوآن جا بیس مکھنٹی دہی۔ میں نے اسے اندے سنیں با ہرسے مھا کو بنا دیا۔ ایک ٹراسٹ اور کھٹن اور بنا مجست کے بلا جوائج ہوگی ہے۔ میں باہرسے مھا کو بنا دیا۔ ایک ٹراسٹ اور کھٹن اور بنا مجست کے بلا جوائج ہوگی میے کھوگئ ہو۔ ایک توہر جب وام سنگھ کے بازگڑھی کا چگر لگاد ہے تنے اور بندے نو دو بیب ہوگئ میے کھوگئ ہو۔ ایک توہر جب وام سنگھ کے بازگڑھی کا چگر لگاد ہے تنے اور بندے نو تن ہو سے ایک کوا ہے تیرے ذوی کردیا۔ میں مذری کی دھی اور اس نے جھے توشش کر نے کے ایس ارت با زکوفٹان بنایا۔

سے ایسے تیر کا میکی فتان آزوانے کے لیے اس ارت با زکوفٹان بنایا۔

دبواری بی کانب ری تغیی اور خون سے معے ہوئے فرکران میں مھے جاتے ہے جب رام عکر نے میرے آنگون کا مدوازہ توڑ ڈالا۔اس نے آع کوا محاکر زمین بروٹنے دیا وہ جینا را اور دہ اے محوکریں

نگامًا دا دالي گھريوں سي جنگوان سوجاتب كيا ؟

بهت دیر تک اگی ما خاموش دہی ۔ فتکی بوئی جڑیا کی طرح ندرنددسے سالن مجینچی بوئی یادوں کے دلوں میں خون میلاتی ہوئی -

#### چگاری ۲۱

كونى نبير ہے كھ نبير ہے۔ مي اور بنج با تال مي كھر محتے ہيں۔ بعگوان ميں بيال سے كيف كلول كے بكاوس كے آوازدوں - بهونے دیا تیائی كے نبچے ركھ دیا - ميں كھڑى ہوگئ -

النواتع كاليامال

اجلے اِن ال فیک تے بی نے مرحمکا کرکا۔

اکن ۔ میں تماری ہو ہوں ۔ بیج کی ال ہوں ۔ وائی ال ہنیں ہول ۔ ہو میرے با ڈن کے قریب بیجد کن ایک اللہ میں دو اور میں اللہ میں دو اور اللہ اللہ میں دو اللہ با ہوا گھیں ۔ دا اس قرآ میں میں میں دو دو ان جا ہوا گھیں ۔

اكن ، اس مراك ن وش نيس م في تع كوروكا بونا . مفاكرك باز برتبركمول علايا-

"دیجیوبر می تمهیں مدخونمیں دیتی گرنم نستاب الدور آب مال ہو اس بنا مانا بتا کے بجد برکھ تودیا کیاکروًا سے جینے کا حق تو مد نمهاری کریا ہوگا۔ اگر تم ا پنے بتی سے کد کرا سے کی کول میں مجوا دو دمی جہال پر امر شکو کو بجوایا گیا تھا۔"

ا میں فاہا القاس کے اس سے میں جارایا ہم میں آنسومیری ان انگلیوں کے بیجے سے گرتے دہے۔ دولوں ا انتوں کو میگوتے دہے میں بنام کھولی دہی سالی ہی وات تمی کا لی اور دکھ جری کو بخول سے کامتی ہم افقا۔ اگنی دا ، تم کچو مجبول نبیں سکینس مجھے بیجے سے ملتے دو، اس کے زخمول ہے مرہم لگانے دو۔ ہے دکھومیں ہے لئی جول اس نے ایک وہر میرسے ما تقدمی دے دی۔

و جلنے اس میں کیا طاہو۔ تمارے بی داہو ہت جل گیا توسی کوجین ند دہنے دیکا ایلے تم ہوالبس لےجاذ اور خود مجی جادی۔ میں نے اُسے اپنے آنگن سے تقریباً وسکیل کر دروازہ بند کردیا ۔

یج اچھا ہوا تربی اُسے اُسے واقع ہے باہم بھوانے کی جدی مگری میں نے آب ہی آب برانے دنوں کا یا دوں کے بعد اور دور اِسان میک کرنامٹردع کردیا ۔ سان جو کبی میں نے مفاکر امرسنگھ کے دوں کے بیان تھا۔ ایسا ہی سامان جو میں نے جرب مفاکر کے لیے بنایا تھا۔ ایسا ہی سامان جو میں نے جرب مفاکر کے لیے بنایا تھا۔ ایسا ہی سامان جو میں نے جرب مفاکر کے لیے بنایا تھا۔ ایسا ہی سامان جو میں نے جرب مفاکر کے لیے بنایا تھا۔ ایسا ہی سامان جو میں نے جرب مفاکر کے لیے بنایا تھا۔ ایسا ہو انتخا ۔

اگلی می اسلوان مونا قا ۔ سب تیار بال کمل ہو مکی تھیں میں تیج کو بینے سے سکاتے بھی تی ، جانے اب کہ می اور ہو ہو ہو ہو گئی ، جانے اب کہ مواجی کے اس و اور ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی گئی گئی گئی ہے کہ اور ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی گئی ہے گئی ان مرا ای جھے موری ہول ۔ بیرا سے کہ میں اسے بھے مواجی ہول ۔ بیرا سے بھے مواجی ہول ۔ بیرا سے بھے مواجی ہول ۔ بیادوں و شاوی میں طوفان اور جو ایش اور جوان دشمن ہیں ، میرا آلیلا کی تبیت کوالے ہے میکوان میرا بیا ہی شوا اور ہو ایش اور جوان دشمن ہیں ، میرا آلیلا کی تبیت کوالے ہے ہوگوان میں میں بیرا بیان موسلے ۔ جگوان تو فیمون

بنائی ہے اور زندگی ہی۔ قرفے آشائیں دی ہی اوران کو بھلاکہ نے کا جی نعد تیرے ہاس ہے"۔ بھر سے نے ا مر یج نے ل کر مورث کورن م کیا۔ بی نے آس سے الحفاکر میں ندور کا کمیکا اے نگایا جی اگر معی کھاکوا پی بیمپار بگڑی بینے سے نگاتے ہیں۔ امر شکو کی گڑی اس کے مرجد دکھی تو اس نے کھا۔

"اکن دا مبرکسی شے پردشواس نیں دکھنا۔ نہ بدلہ لینے میں ذکر می کا مرداد بنتے میں اٹنی لمی پوشی د بیا
ہے اس بیں جھے بینے دمی ہو تو وعدول میں قیدن کرد۔ اب ہم بیال سے با ہر کمیں طبی کے تھیس بہتہ ہیں۔
میں اب دائیں نہیں آڈں گا۔ میں کس بے والبس آڈل ۔ اکنی دا ، دیکھورد کر نئیں اب ہنس کہ مجھودا عود العود المحدد المحدد کی گرامی آڈساس کہ مجھودا عود المحدد المحدد کی گرامی آڈساس کہ نئیں ہوگ گئی المحدد کی گرامی آئی المحدد کر گئی گئی کر گئی المحدد کر گئی المحدد کر گئی گئی کر گئی کر گئی گئی کر گئی گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی گئی کر گئی کر گئی گئی کر گئی

تہبیں پر ہے اگن وا جب بیں گوروں کو مجلک نے کے لیے باہر جاتا ہوں تو جی ہر اکے چکر بیں اپنا پاؤں سزور دھڑا ہوں ۔ ممال نے کہ اس م کرسی پاؤل دھر نے والا ہوا کے جادد کے زورسے باتی ہندھنوں سے آزاد ہوجا ناہے نوب گھورتا ہے مما فر بنار ہنا ہے۔

، بھگوان بین نے اپناما تھا بیٹ بیا ۔ تو بہ ماداج تھاجس نے میرے تیج کو ہوا کے مکرس باد رصر نے کا تایا تھا ؛

ميكركيا بوائة كزل نابعا ـ

بنے اسکول ہے کہی واہی منیں آیا۔ چٹیاں ہو نمی نودہ اپنے کسی استاد کے ساتھ ہاڈ پرجو دیا میں میں مردیاں ہو نی تودی برائے ہوں کرنے کے خیال سے اسکول کے بور و گئے ہو تو سی میں مکا دہنا۔ جی بولائ ہوئی دلوانوں کا طرح اپنے آگئن کے اندر دالاوں میں ادر دالانوں سے باہر جیت کی دیا تھے ہوئے ہوئی دا آ تہ بی برنے ہوئے ہوئی دا آ تہ بی برنے ہوئی دا آ تی بہر در بردں کوجب سومیں مبرا بی بھوٹ میں ۔ ہے کھوان ا ب کیا ہوگا ہے کھی تو کھواں در بی بھی تو کھواں ا بر کیا ہوگا ہے کھی تو کھواں میں برا بی بھی تو کھواں میں برا بی بھی تو کھواں میں ہوگا ہے کھی تو کھواں میں برا بی بھی تو کھواں میں برا بی بھی تو کھواں میں برا بی بھوٹ میں مبرا بی بھوٹ میں دانوں میں برا بی بھوٹ میں برا بی بھوٹ میں میں برا بی بھوٹ میں ہوٹ میں برا بی بھوٹ میں بھوٹ میں برا بی بھوٹ میں بھوٹ میں برا بی بھوٹ میں برا بھوٹ میں برا بی بھوٹ میں برا بھوٹ می

#### چگاری سام

جب اج مرک گرفعی کے اہراکیسنسان دائیں بیج مجھ طاہ - تواسے دیجی ہے گئے نے کے بیاں کیوں بدیا ہے ۔ گھر جبو۔ میرے سُونے آگمن میں ہمارا کتے۔ میں تماری واج دیجی دی ہم ہوئ۔
"اگی دا آ ۔ اس نے اپنے بازو دل کے گھیرے میں سے کر جھے اپنے بینے سے سگاتے ہوئے کہا۔
"اب میں مُرا ہوگیا ہوں اور تمہارے آگئن میں سانہیں سکتا تم نے ہی تو مجھے کما تھا کہ تم سقد میر ہو۔
اب تم مجھے کس آگمن میں ہیے جاتی ہو۔

دواننا برا، ایک دم مفلمند برگه خاکه مجه کوئی جواب مجائی دریا بی اس کے ساخد لگ کر گوری دی ، کمڑی دی ، اس کے بیسے کی سوگندھ اسس کا بھرا ہمواجہم بیسب مبرے تھے۔ بال میں اب اس پر مان کرسکتی تنی . شناب اور بہنا ب کی مارٹین برنسیں ۔ میں تبج کی مارٹی ۔ وہ مجھ کرد میں اب اس پر مان کرسکتی تنی . شناب اور بہنا ب کی مارٹین برنسیں ۔ میں تبج کی مارٹی ۔ وہ مجھ کرد کوئی اب کی میرے ما تنے اور گالوں کرم را تنا مجھ گھڑی گھڑی گھڑی اب سے سگار با تنا ۔ میرے ما تنے اور گالوں کرم را تنا مجھ گھڑی گھڑی گھڑی اب

" بنیج ا میرے نیے آخرتم کمال جارہ ہو جب اس نے بھے اپنے سے الگ کیا تو میں نے پوچیا۔
" بیگرمیر، بڑی اورگری رات ہے اس میں کیا ہے۔ بھے معلوم نمیں اس میں کیا ہے۔ نمیں معلوم نمیں اس میں کیا ہے۔ نمیں معلوم نمیں اس میں کیا ہے۔ نمیں معلوم نمیں اس میں کیا ہے ۔ نمیں معلوم نمیں کی کھوجنے کلما ہول ۔ وا انجانے کا جا دوم ہو کو گھیے ہوتے ہے۔ اس نے مجھے تھرا ہے سائذ سائذ ساگا لیا۔

مجے بولا دُنیں تیج ۔ بھے بتا دُنم کہاں دہتے ہوں ۔وانوں کو کہاں گھومنے ہو۔ کچہ مجے جانے کا دمبیکاد ہے ۔ ہے کہ منیں ۔ برنے پوچیا تھا۔

اس نے بنس کر کہ تقا۔ سادے ارحیکا رنہادے بیں گران سوالوں کے جماب کی اود تت دوں گا۔ حبب میرے دخمول کے نشان ابھرنے اور دکھنے دوں گا۔ حب میرے دخمول کے نشان ابھرنے اور دکھنے ہیں ۔ جب ان بی بھرسے ٹیمیں اُٹھی بیں تو میں ان توگوں سے بیے معاکم حبّا ہوں جو دکھی بیں اور جن کی مدورت نہیں۔ کی مددکرنے الاکوئی نبیں۔ میرے بیے کی گڑھی کی منرورت نہیں ، کسی نبیے میرے کی صرورت نہیں۔ "بے کا دکی اِتین ، کرنل نے چائی برا بیا ہیو بدلتے ہوئے کیا۔

مجھے تیج نے بی کما تھا۔ تب سے اب کم ، اس گھڑی تک جائے کتنا سے بیت گیا ہے میری اوراس کی بینے کی کس منیں جواتی ۔

می تمارے تی کو دُصوندُ تا تو ہردا ہوں کرل نے اِت بہم کی ہی کا کہ کول ملنے کی آواناً کی میں تم کہ کول ملنے کی آواناً کی مے مجونک اور یا بجادیا۔ بندوتیں اٹھا بی اور باہری طرف بھا کے ستادوں کا فبار روشن اور نیادہ چینے والے تاروں کے ودمیان آ بشار کی طرح ہمارے سول برگر را نفا۔ مبال میں سوتی برتی دیا وہ چینے والے تاروں کے ودمیان آ بشار کی طرح ہمارے سول برگر را نفا۔ مبال میں سوتی برتی

چگاری ۲۲

چراں چوں چوک کرد ہی تقیں ۔ بے جین ہو کر جاگ اسی تقیں، کمیں جند الدکریں کی نشک کمنیوں بر بان کے کھا دے مگروں نے ابن جر جر بھر مزدع کردی تق۔

بھلگے قد توں اونٹوں کے بلبلائے اور کولیوں کی ہرطرت ہے آوازیں کمرم بھر کر منافے کو تور رہی تقبیں۔ ہما جس رخ مینی آواز اُدھر ہی لمبنی تھی۔

ہمارے پیچے سے اگنی داکی آواز کوئی ۔ تیج کھاکر جس بیال ہول ۔ تمباری آگنی دا۔ ہمارے إفتر بندوتوں پرجم محتے۔ سائن رک گئی جس طرف سے آواز ابھرے گی ہم اُدھرہی

ادرہم تحییک ہی منظر تھے۔ گو ہے گئادے سے کسی نے زورسے کیا۔
''اگنی دا ۔ سورگ میں ''اسسے پہلے کہ ہم شسست با خدجت بات ختم ہم گئی۔
منہ ال پومسٹ ہرجس اگنی ما کو ہم نے دخمن کے مہا ہمیوں کے حوالے کیا اس کا وزن جڑیا سے بھی لہکا تھا۔ بندا تھوں کے گردجیب مسکان تھی ۔ بے دانیوں کا چرہ مجرا بھرا تھا اور گلابی جیے ہور کا گھھ ہو۔ انجا نے کے اور ہما کے مجرول میں مبانے کون قید تھا اور کون آزاد تھا ۔ سورگ کمیں ہے بھی پہنیں۔

چالیس ادیبول کی منتخب مزاجیه اورطنزر تخلیقائے پرشتمل

كالم تكارتبر

خصرف ڈیر صوسال کا تاریخ ، صحافت ، اور ساجی دریاسی نشیب وفراز کی دلیسپ داستان پسیش کرتا ہے۔ بلکہ اگردوزبان کی زبر درست قوت بیان اور اردوادیوں کے جزائت اظہار کی بہترین عکاری بھی کرتا ہے۔

> فواؤ آفسے کی طباعت کے مائے تصاویر سے مزین منتب ، فکر تونسوی - پائ کا موصفات - تیت صرف ۱۰۰ روپئے۔

چنگاری کے خرد اردن کو خصوصی دعایت بندرہ روزہ چنگاری رام نگر شاہدرہ دہی عیسے طلب کیجے

## اکیسویں صدی میں جدیدار دوا فسانے کے خلیقی نقوش

#### --- مبين مرزا

اکیسویں صدی کے ابتدائی دی بارہ برسوں کے اردوادب کے تجزیے کا بیسوال بالعموم اورافسانے کے جائزے کا بالخصوص کی اعتبارے فورطلب اوراجم ہے۔ سبب اس کا بیہ ہے کہ انسانی تاریخ کی بیصدی اپنی کیفیت، ربخان اور آثار کا بالکل الگ نقشہ اپ اوائل ہی ہے ہمارے سامنے لاتی ہے۔ اس کے ابتدائی برسول میں رونما ہونے والے انسانی مسائل کود کیھتے ہوئے آج اس حقیقت کو بجھنا ایساد شوار نہیں کہ بینقشہ در اصل اُنھی خواہشوں اور خوابوں کی عملی تعبیر سے ترتیب پار ہا ہے جن کا اظہار پہلے بیسویں صدی کی دوسری عالمی جنگ میں ہیروشیما اور تا گاسائی پر بہیانہ بمباری سے ہوااوراس کے بعد پانچویں مدی کی دوسری عالمی جنگ میں ہیروشیما اور تا گاسائی پر بہیانہ بمباری سے ہوااوراس کے بعد پانچویں موسلی خواہشوں کی بنی آباد کاری سے ہوئے ہوئے نویں دہائی کے اواخر میں موشلسٹ نظام کے انہدام تک بتدر تی جن کی صورت واضح ہوئی تھی۔

اس کے بعد نیوورلڈ آرڈر کی اصطلاح وضع ہوئی جس کی گونج گزشتہ صدی کے آخری عشرے میں چاردا تک عالم میں کی گئی۔ جڑوال ورلڈٹر یڈ ٹاورز کی تباہی ہے،افغانستان اور پھرعراق پرامر یکہ کی پورش اور لیبیا اور مصر کے بعد ابشام میں حکومتوں کی تبدیلی میں اپس پر دہ کام کرنے والے ہی آئی اے، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے اداروں کے کروار اور اس صدی کے بار ہویں برس کے اختیام تک پاکستان میں جاری امر کی ڈرون حملوں تک نیوورلڈ آرڈر کی اصطلاح آپ معافی تدورته منکشف کے جاتی ہے۔ میں جاری امر کی ڈرون حملوں تک نیوورلڈ آرڈر کی اصطلاح آپ معافی تدورته منکشف کے جاتی ہے۔ یہ کہنا فلط نہ ہوگا کہ آج ہم انسانی تاریخ کی اس صدی میں جی رہے ہیں جو ایک طرف تعنیر کا نئات اور انسانی امنگوں کی تحمیل میں ماقبل زمانوں سے ہزار فرسنگ آگے جاتو دوسری طرف فطرت اقتد ار میں فلا ہم ہونے والی وحشت، ہر ہریت اور سفا کی کے لحاظ ہے بھی تاریخ عالم کا کوئی دوسرا دور عصر حاضر سے قام میں مورتک نہیں کرسکتا۔

چنانچاس دور میں عامة الناس کی تالیفِ قلب ہی کے لیے نہیں بلکہ انسانی تمدن کی تاریخ کے سفر کو ادب سلسلہ 2015 میں 201

باطل ہونے ہے بیانے اور انسانیت پراینے اعتبار کو قائم رکھنے کے لیے بھی تہذی اوضاع اور ثقافتی مظاہریرنگاہ رکھنا نا گزیر ہے۔ جملہ فنون لطیفہ اور خصوصاً ادب کے توسط سے ہمیں بینگاہ فراہم ہی نہیں ہوتی بلکہ نگاہ رکھنے میں بھی سے ہماری کفالت کرتے ہیں۔ چنانچہ کیسویں صدی کے ان دس بارہ برسوں میں ادب کی صورت حال کا جائزہ ای طرح کی ایک بامعنی کوشش سے عبارت ہوگا۔ بیکوشش اس لحاظ ہے بھی اہم اور معنی خیز ہوسکتی ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اپنے ادب اور اس کی عصریت ہی کودیکھنے اور سجھنے کا موقع نہیں ملے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی طرز احساس کے زمین میں جڑ بکڑنے والے رجانات کاشعور بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔جوآج اس کے قلب ونظر کی فضا کومتغیر کررہے ہیں اور جن کے توسط ہے آنے والے ادوار کے انسانی مزاج کی بھی کمی نہ کسی درجے میں پیش بنی کی جاسکتی ہے۔ یوں اس مطالعے اور تجزیے کی بنیاد پرہمیں اپنے امروز ہی کے نہیں ،فردا کے خط و خال کا بھی انداز ہ ہو

یائے گااور بیانداز وستقبل کی انسانی صورت حال کے بہتر شعور کی بنیاد بن سکتا ہے۔

ادب کا معاملہ یوں تو افراد، اشیاء، عناصراور عوامل کے براہ راست اظہار سے نہیں ہوتا، کیکن وہ جو ناول اورا فسانہ کی بابت کہا جاتا ہے کہ بیا لیک سطح پر زندگی نامہ ہوتے ہیں ،اس روہے دیکھا جائے تو اس دورانیے کے ادب اور بالخصوص افسانے کی صورت حال ہمیں اس عبد میں انسانی زندگی میں بیدا ہونے والے ارتعاشات کی نوعیت، کیفیت اور اس عبد کے انسان کے دل ود ماغ پراُن کے اثرات ہے آگاہ کر عتی ہے۔اس طرح ہمیں یہ جھنے میں مدد ملے گی کہ اس عبد میں انسانی تبذیب وتدن کے مظاہرے عقب میں، دراصل کون سے محرکات کا رفر ما ہیں۔اس کے ساتھ ہمیں اس نوع کے مطالعے کے توسط سے یہ بھی جاننے اور جھنے کا موقع مل سکتا ہے کہ نے انسان کے ذبنی رجمانات اور اس عبد کی ساجی اقد ارکی تشکیل میں کون سے عناصر کس نوع کا کردارادا کررہے ہیں۔ نیتجاً ہم یہ بھی جان کیتے ہیں کہ آج کے انسان کاشعور کن تغیرات ہے گزرا ہے اوراس کے احساس کا منطقداب کس حد تک اُس کے تجربات ہے روش ہے،اور یہ بھی کے شعور واحساس کے مابین ترسیل وابلاغ کاعمل عبد جدیدے کے انسان کی زندگی میں کس نیج اور کس سطح پر ہور ہاہے۔غرض میا درا ہے ہی کچھاور سوالوں کی تفتیش اس مطالع کے ذریعے کی حاسكتي بير\_

تا ہم اس موضوع بر کام کرنے ہے بل ہمیں اس بات پر بھی غور کر لینا جائے کہ کیا اس تفتیش کے ذریعے حاصل ہونے والے نتائج واقعی اور پوری طرح قابل اعتبار ہوں مے؟ اس سوال کا جواب اگر واضح طور يراور كليتًا نفي مين نه بوتواس كے ساتھ بى ساتھ ميس يہ بھى سوچنا جائے كداس مطالعے سے حاصل کردہ نتائج ہمارے س کام آئیں گے؟ بیدونوں سوال بے حداہم ہیں اور ہماری اس تغیش وجتجو کی ضرورت اوراہمیت کاتعین کرتے ہیں۔دوسرے سوال کا جواب جونکہ سید ھااور دوٹوک ہے، سوای کو پہلے

اكوبرادىم 2015

208

ادبسليله

ر کیھتے ہیں۔ اس مطالعے کی بابت، جیسا کہ ہم نے سوچا کہ اس کے ذریعے حاصل ہونے والے نتائج ہمیں اپنے مہد کی انسانی صورت حال کوعظی، جذباتی اور روحانی سطح پردیکھنے اور ہجھنے کا موقع فرا ہم کریں گے، یوں ہم جان پائیس کے کہ آج انسانیت اوراس کی تہذیب کس مرحلے ہیں ہاور آئندہ اُسے کیا مراحل پیش آنے جارہے ہیں۔ گویا اسے ایک کھا ظے انسانیت اوراس کی اقدار کی بقا کے سوال کی تفتیش کہا جا سکتا ہے۔ اب آئے کہا جا سال پر۔ اوب اور اس کا کسی بھی طرح کا مطالعہ ہمیں براہ راست جوابات یا نتائج فراہم نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ بیادب کا منشا اور مصرف ہوتا ہی نہیں۔ البت جوابات یا نتائج فراہم نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ بیادب کا منشا اور مصرف ہوتا ہی نہیں ۔ البت اوب سے ہمیں جو کچھشعور اور احساس کی سطح پر حاصل ہوتا ہے، وہ بے مصرف اور بے امتبار نہیں ہوتا۔ تا ہم یہاں ایک بنیادی خلتے کو ہمیں واضح طور پر بجھ لینا چا ہے اور اس کا تعلق ہے اوب کے مخصوص اور عالمی ناظر ہے۔

تقویم ماہ وسال کے مختفر ضا بطے کو بنیاد بنا کراوب کے پنجیدہ مسائل اور عمیق رجانات کا کوئی فکرافروز اور جامع مطالعہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادب میں رویوں، رجانات، طرز احساس اور اسالیب کی تشکیل اور ظہور کا تمل اپنی خارجی سطح پر خواہ کتنا ہی سادہ نظر آتا ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ انسانی اسالیب کی تشکیل اور ظہور کا تمل اپنی خارجی سٹے برخواہ کتنا ہی سادہ نظر آتا ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ انسانی احساس اور اس کے اظہاری سانچوں کی تہذیمیں میمل خاصا چیدہ ہوتا ہے۔ تشکیل وظہور کے اس ممل کے محرکات مام طور ہے ہدیک وقت کئی ایک ہوتے ہیں۔ مزید برآن، بیضروری نہیں کہ اُن سب کا باہمی اقعل ہویا اُن میں تطبیق کارشتہ ہو۔ مین ممکن ہے کہ ان میں کچھ کو کات ایک دوسرے کی ضد پر قائم ہوں اور اس تضاویا تصادم ہے وہ طرز احساس پیدا ہو جو کسی رویے، ربیان یا اسلوب کا جواز تفہر ہے۔ چنا نچہ اور اس تضاویا تصادم ہے وہ طرز احساس پیدا ہو جو کسی رویے، ربیان یا اسلوب کا جواز تفہر ہے۔ چنا نچہ اور اس تضاویا تصادم ہے وہ طرز احساس پیدا ہو جو کسی مناصر کی تفتیش تفہیم اور تجزیہ بھی ہے صد ضروری مناسبی کی تبدیلی کو تبدیلی عناصر کی تفتیش تفہیم اور تجزیہ بھی ہے صد ضروری ہوتا ہے۔

تو کیاا یک زمانی تناظر کوادب کے مطالعے کی بنیاد ہی نہیں بنایا جاسکتا؟ یہ سوال یوں بھی کیا جاسکتا ہے کہ اگر ہم کمی خاص عبد کے سیاق میں ادبی رویے ، رجمان ، طرز احساس اور اسلوب کے تغیرات کا مطالعہ کرنا چا ہیں تو اس کے مخصوص تقویی ضا بطے کے تغین کے بغیر سے کو کرممکن ، وگا؟ اصل میں یہی بات ہجھنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ سے کہ ادب کے مطالعے میں تقویمی ضا بطے یاز مانی تناظر کی ممانعت تو بہر حال شہیں ہونا چا ہے کہ اس نوع کے مطالعے بھی ایک حد تک اور شہیں ہونا چا ہے کہ اس نوع کے مطالعے بھی ایک حد تک اور ایک رخ سے مبت کر دار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے کہ ان کے در یعے ادب کی تفہیم میں اپنا محدود اور ایک طرح سے مثبت کر دار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے ذریعے ادب کے تعمری مسائل کا انداز ، کیا جا سکتا ہے اور اس امرکو سمجھا جا سکتا ہے کہ این کے ذریعے ادب کے عصری مسائل کا انداز ، کیا جا سکتا ہے اور اس امرکو سمجھا جا سکتا ہے کہ این تجربی انسانی اور تہذین صورت حال کے دوالے ہے وہ کتے زند ، سوالوں کا سامنا کر رہا ہے اور انسانی تجربے ک

اكتوبرتاديمبر 2015

ی ان کوسہار نے کی کتنی سکت رکھتا ہے؟ بیاُن دو تین بنیادی سوالوں میں سے ایک ہے جو کسی عہد کے اوب کی قدرو قیمت کے تعین میں سب سے پہلے یو چھے یاد کچھے جاتے ہیں۔

گویاز مانی تاظر کا سوال نقد اوب کے زمرے میں نہ صرف یہ کرمنوعات میں نہیں آتا بلکہ ایک صد

تک مفید مطلب بھی ہوتا ہے۔ البتہ جب ہم اوب میں اُن تبدیلوں کی تغیش کرتے ہیں جو انسانی
شعود میں ہونے والے تغیر کا اظہار کرتی ہیں، یا تہذہی اوضاع اور اقد ار میں تبدل کا اشارہ دینے والے
ادبی مظاہرہ کو بچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ادب کے زمانی تناظر کا سوال ٹانو کی ہوجاتا ہے۔ اس لیے کہ
ایسے سوالوں پرغور کرتے ہوئے دفت کی اکائی مہینوں یا پرسوں والی نہیں رہتی بلکہ اس ضمن میں چھوٹی سے
چھوٹی اکائی بھی و ہائیوں کے اسکیل پر طے ہوتی ہے۔ یوں تقویم ماہ وسال کا ضابط ادب کے بوب
سوالوں اور ہمہ گیرر جی نات کو بچھنے میں پھواس طرح مؤثر نہیں رہتا جیسے ادب کے سال بسال لیے
جانے والے اخبار کی جائزوں میں۔ تا ہم حقیقت احوال کے مکمل اظہار کے لیے یہاں اس امر کی نشاند ہی
میں چنداں مضا نقہ نہیں کہ سالا نہ ادبی جائزہ وں کی بدعت کے فروغ کا سمراصرف اخبارات کے سرنہیں
باند صنا چا ہے ، اس کا م میں اُن پروفیسر حضرات کا بھی معتد بہ حصہ ہے جوادب کی تغییم کے لئے سال به
باند صنا چا ہے ، اس کا م میں اُن پروفیس و نیا نے کے سال بہ
میں تمون جیدا کر مے بناتے اور ان میں اینے لیند بدہ تا موں کے حافیے چڑھاتے ہیں۔ اُن کے زود کیل
میں تمون جیدا کرنے بناتے اور ان میں اینے لیند بدہ تا موں کے حافیے جہ حالے ہیں۔ اُن کے زود کیل
میں تمون جیدا کرنے والے سوالوں کو نینا نے کے لیے کائی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تقید میں اُنا ہے ، وہ ہماری تقید کی نیات کے ایک نا جیسا مظاہرہ ایے جائزوں اور الی اور این تاریخوں میں و کیلئے میں۔ ہمارے یہاں تقید میں اُنا ہے ، وہ ہماری تقیدی
ندامتوں کا ایک ایک ایک باب ہواور این مثال آ ہے۔

بہرحال، ہم بات کررہ بے تھے، محدود زمانی تناظر کے اوب میں نمایاں ہونے والی تبدیلیوں کی۔ اب تک کی گفتگو ہے ہم چند نکات کو واضح طور پر طے کر سکتے ہیں۔ اول، اس نوع کی تبدیلیاں اوب کی سطح پر کیکھی جاسکتی ہیں۔ دوم، ان سے کچھنمائ بھی اخذ کیے جاسکتے ہیں، جو بذاتہ قابل اعتبار بھی ہوں گے۔ موم، اس لیے انہیں عصری انسانی احوال اور تہذیبی اقد ارکے دائر سے میں ظاہر ہونے والے تغیر کو بچھنے کا ذرایعہ بھی بنایا جاسکتا ہے۔ چہارم، بیتبدیلیاں عصری شعور اور زمانے کے مسائل کے اور اگر کے مفید ہوسکتی ہیں، لیکن انہیں اوب و تہذیب کے مجموعی ضابطے میں رونما ہونے والی تبدیلی کی تفہیم کی بنیا دہیں بنایا جاتا جا ہے ہے۔ اور نہیں قائم بالذات اقد ار برحکم بنایا جاتا جاسے۔

یبال ضمنا اور برسبیل تذکرہ اس امر کا اظہار بے کل نہ ہوگا کہ اکیسویں صدی میں ادب کی صورت حال کے اس مطالعے کا مقصدادیب سے کسی طرح کے مطالبے کا اظہار ہر گزنہیں ہے۔ اس لیے کہ اس مطالعے اور جائزے کے ذریعے ادیب کو ایسا کوئی چارٹر آف ڈیمائڈ چیش نہیں کیا جا رہا ہے کہ اُسے مطالعے اور جائزے کے ذریعے ادیب کو ایسا کوئی چارٹر آف ڈیمائڈ چیش نہیں کیا جا رہا ہے کہ اُسے

2015 15,50

بہرصورت اپنے زیانے اور اُس کے مسائل سے اپنی وابستگی کا اظہار کرنا ہے، یا پھریہ کہ اُسے ٹابت کرنا ہے کہ اُس کے عہد کے حالات نصرف اُس کی نظر میں ہیں، بلکہ اُن کے بارے میں وہ بنجید گی ہے مو چتا اور انہیں ہر ممکن اپنے فن کا حصہ بناتا ہے، تا کہ بیدا مرپایۂ ثبوت کو پہنچ کہ وہ ایک زندہ اور بنجیدہ اویب ہے۔ واقعہ بیہے کہ راقم الحروف نہ صرف بید کہ اس انداز سے اور ان اصطلاحوں میں خود سوچتا نہیں، بلکہ وہ ایسے کی بھی فرمائٹی پروگرام کو مراسر لغو بھتا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ادب حالات، ساج یا حکومت یا کی سیای ونظریاتی یارٹی لائن کے خارجی مطالبے پرتخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ بیتو سراسر کسی تخلیق کار کا داخلی اور فطری داعیہ ہوتا ہے جواُس کے فن اور نگارش كا جواز بنآ ہے۔ يارٹي لائن يا خارجي مطالبے ير جو كچھ بيش كيا جاتا ہے، أس كا معتدب حصہ trash کی صورت میں سامنے تا ہاور بالا خرتاری کے کوڑے دان میں جگہ یا تا ہے۔ اس لیے کہ اُس کی نہاد میں فن کار کے داخلی تقاضے اور باطنی احساس کاوہ کمس نہیں ہوتا جو کسی تحریر کوادب بناتا ہے اور دیگر ساجی اور افادی نوع کی تحریروں سے الگ کرتا ہے۔ اس کی سب سے بوی مثال ترتی پندتح یک · اوراس کی یارٹی لائن کے زیراٹر پیش کیا جانے والا وہ تحریری انبار ہے جے بھی اوب عالیہ کے غلغلے کے ساتھ ابھارا جاتا تھالیکن پھروفت کے مل نے اُسے ایسا کوڑا ٹابت کیا کہ آج اُس کی طرف کی کی اچنتی ہوئی نگاہ بھی نبیں جاتی۔ اشتیٰ کے اصول کا اطلاق ترقی پندوں پر بھی ہوتا ہے، پریہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی داخلی آواز اور سے انسانی اور فئکارا نہ احساس کواینے فن میں ڈ ھالا فیض کی شاعری، عزیز احمہ کے فکشن اور سجاد ظہیر کے مطالعۂ بیدل کوا ہےاد ب کی مثالوں کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ خاطرنشان رہے کہ یہاں ادب اورادیب کے عصری رجنان کی نفی بھی کسی طور پر مقصور نہیں۔ ہرعبد کا ادب اپنی عصریت کی بھی ایک جہت رکھ سکتا ، بلکہ رکھتا ہے —اوراس میں چنداں مضا نقة نہیں۔ایک سطح پرتو بلکار کی اپن اہمیت ہے بھی انکارنبیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ یبال سرف اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ كُونَى يخصوص زاويداور محدود دائر ه مقرر كر كے ادب تخليق كرنے يا اپنے وقت كے فيشن كا بار ڈھوتی تحريروں کوادب کے نام پر پیش کرنے ہے ادب کو بذائة گزند پہنچی ہے، وہ یوں کہاں طرح اس کی سطح پہت اور تاژمبندل ہوجاتا ہے۔

\_\_\_\_\_\_\_

اب آیئے اکیسویں صدی کے ان دی بارہ برسوں میں تخلیق کے گئے افسانوی اوب کے مطابعہ اور جائزے کی طرف۔ اس من میں ہمارا پہلاسوال میہ ہے کہ اگر ہم بیجا نثا اور دیکھنا چاہیں کہ اس عرصے میں افسانوی اوب کے اہم رجحانات کیارہ ہیں اور آیا وہ موضوعاتی ،اسلوبیاتی اور فکری سطح پر کسی طرح کی تبدیلیوں کا اظہار کر رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجرا ہم رجحانات یا تبدیلیوں کو جانے اور سجھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟

اكورتادىم 2015

اس کے دوطریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جس عبد کے اوب کا مطالعہ مقصود ہو، اُس کے نمائندہ او یہوں کے کام کو، یعنی اس عرصے ہیں شائع ہونے والی اُن کی کتابوں کو فردا فردا سامنے رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ براہ راست اور نبتنا آسان نوعیت اور اسلوب کی سطح پر کس قتم کی تبدیلیوں کا سراغ دیتی ہیں۔ یہ کام براہ راست اور نبتنا آسان نوعیت کا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوسکتا ہے کہ اس مطالع کے لئے افراد کے بچائے ان مسائل، عناصر، عوامل اور محرکات کود کھنے اور بیجھنے کی کوشش کی جائے اور اُن پرائ تجزیے کی بنیادر کھی جائے جو اُس عبد کے ادب میں اسالیب، بیائیے، موضوعات، اشارات، ملامات، کنایات اور استعارات وغیر ہم میں کمی نہ کس سطح پر تغیر و تبدل کا باعث بنے ہیں، اور یہ بیجھنے کی کوشش کی جائے کہ وہ اس عبد کے اور انداز ہوئے ہیں اور ان کے اثر ات کا ظہار انفر ادی اور اجتما گ

سیکام ذرا پیچیدہ اور قدر نے دشوار تو بے شک ہے لیکن تجی بات سے ہے کہ دیکھا جائے تواصل میں ہی وہ طریقہ ہے جو جمیں پورے ایک عبد کواس کی کلیت میں ہیں وقت عقلی ، جذبی اور روحانی جبتوں کے ساتھ بیجنے کاموقع فراہم کرسکتا ہے۔ اس طرح ہم ایک عہد کے اجتماعی شعور ، اس کے تہذیبی شمیرا ور روپ عصر ہے آگی حاصل کر سے ہیں۔ سبی نہیں بلکہ غور کیا جائے تو فطرت انسانی کو انفرادی درجے کے کر اجتماعی دائر ہے تک ہوئے اس منسون موس کے کر اجتماعی میں موخر الذکر طریقے ہی کو بروئے کارلاتے ہوئے ایسویں صدی کے مشر والدیں میں اردوافسانے کی مصورت حال ، فکری مسائل اور اسلوبیاتی تجربات کو بیجھنے کی کوشش کی جائے گی ، تاکہ بید یکھا جا سے کہ اس محورت حال ، فکری مسائل اور اسلوبیاتی تجربات کو بیجھنے کی کوشش کی جائے گی ، تاکہ بید یکھا جا سے کہ اس نے تاظر میں ہم عصر اردوافسانے کے تات کو بیجھنے کی کوشش کی جائے گی ، تاکہ بید یکھا جا سے کہ اس من تاظر میں ہم عصر اردوافسانے کے تات کو بیجھنے کی کوشش کی جائے گی ، تاکہ بید یکھا جا سے کہ اس من تاظر میں ہم عصر اردوافسانے کے تیکھنے تی نقوش کس نیج پراُجا گراور کس درجہ دوشن ہو کر سامنے آتے در مانی تاظر میں ہم عصر اردوافسانے کے تیکھنے کی نقوش کس نیج پراُجا گراور کس درجہ دوشن ہو کر سامنے آتے

اکیسویں صدی کا آغاز ہی، جیسا کہ طِض کیا گیا ، دہشت، ہر ہریت ، اور جنگ وجدل ہے ہوا۔ تاہم
اس حقیقت کوفراموش نہیں کیا جاتا جا ہے کہ افراد کی طرح ادواریا زیانے بھی isolation میں ظبور نہیں
کرتے اور نہ ہی اُن میں رونما ہونے والی تبدیلیاں آٹافاٹایا شب آفریدہ ہوتی ہیں۔ افراد کے دویوں کی
طرح زیانے کا مزاج بھی مختلف عوامل کے زیراٹر اور درجہ بدرجہ ترتیب یا تا اور تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ لبندا
اکیس ویں صدی کے اولین عشرے کے سیاس ، تہذیبی اور ساجی رجحانات جو آج کی انسانی زندگی پراٹر
انداز ہورہ جیں یا اُس کی صورت گری کررہ ہیں ، اُنہیں اس وقت تک بہتر انداز سے سجھا ہی نہیں
جاسکتا جب تک گزشتہ صدی کی کم ہے کم دو دہائیوں کے حقائق ہارے چی نظر نہ ہوں۔ پچوالی ہی
صورت حال اوب کے مطالعے کے شمن میں بھی طحوظ خاطر رہنا ضروری ہے۔ چنا نچا کیسویں صدی میں
اوب کی کسی صنف میں ہونے والے کام کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں بیسویں صدی کے آخری برسوں کو

2015 2515,31

بھی نگاہ میں رکھنا ہوگا۔

اس تاظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم جان پاتے ہیں کہ بیدوہ زمانہ ہے جب ایران انقلاب ہے گزر
پکا، روس افغانستان ہے برسوں جنگ میں رہنے کے بعد بالآخر ظلست تسلیم کر چکا، بلکہ یوں کہنا چاہیہ
کدروس کے گھنٹے نیکنے کے بعدافغان قبائل اب آپس میں طاقت کے کھیل میں مصروف ہو چکے، عراق کی
کویت پر سلح جارحیت بھی اپنے منطق نتائج کو پنجی، سوشلسٹ روس جود نیا کی دوسری بڑی طاقت تھی اور
نظام عالم میں کسی ند کسی طور اس کا طاقت کے قواز ن میں ایک کردار بھی تھا، اب اُس کے انہدام کے بعد
دنیا یک قطبی ہو چکی اور ایران امر بکہ کے ما بین حربی قوتوں کا نگراؤ ختم ہوا۔ یہاں قابل توجہ بات بہ ہے کہ
بیدواقعات برسوں برانے ہو چکے، لیکن اقوام عالم کی صورتِ حال بتاری ہے کہ ان کے اثرات کا دائر ہو
گڑرتے وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھ حتا چلا گیا ہے۔

ای دوران پاکتان چاغی میں چھاٹی دھاکے کر کے اپنے اٹیمی قوت ہونے کا اعلان بھی کر ڈالٹا ہے۔ جنوبی ایشیا میں مما لک کی اسر یخک پوزیشن اور عالمی طاقتوں کے مفادات نے پہلے ہی یہاں کے حالات دگرگوں کے ہوئے تھے۔ ان دھاکوں کے مقیعے میں ہندوستان پاکتان کے مابین صورت حال، جو پہلے بھی اچھی نہتی ،اب تو پا قاعدہ اور بخت کشیدہ ہے۔ ایسے میں بید دونوں مما لک ہی نہیں بلکہ عالمی برادری بھی جنگ کے باول منڈ لاتے ہوئے دیکھر ہی ہے۔ بہنیس، حالات کا دباؤیہ خطرہ بھی محسوس کرا رہا ہے کہ اب چھڑ نے والی جنگ مقالی ما علاقائی نہیں ہوگی ،اس کے عالمی جنگ میں تبدیلی ہونے کا خاصا امکان ہے ،اور خوف یہ کہ ایسا ہواتو یہ دونوں عالمی جنگوں سے بدر جہا مبلک اور تباہ کن جنگ ہوگی ، اس لیے کہ جو ہری بتھیا را ب دونوں طرف ہیں۔

یدوہ مرحلہ ہے جب ہم اپ ادب اور خصوصاً افسانے میں ایک بار پھرادیب کی سابی فرے واری اور عصری تقاضوں کے شعور کو پوری طرح بیدار ہوتے اور بروئے کار آتے ہوئے وکیجے ہیں۔ افسانہ نگاروں کی صف اول سے انظار حسین کا افسانہ '' مورنامہ'' شائع ہوتا ہے۔ حکایت اور علامت کے امتزاج سے تخلیقی اسلوب پانے والا بیافسانہ جنگ اور اس کے زیر اثر تخ بی سائیکی کوموضوع بناتا ہے۔ انسان کے اندر تخ بیب اور شرکے فضر کی نشاند ہی کرتا ہے اور اُن طلات کو بیان کرتا ہے جن کے دباؤ میں انسان کے اندر تخ بیب اور شرکے فضر کی نشاند ہی کرتا ہے اور اُن طلات کو بیان کرتا ہے جن کے دباؤ میں جنگ کرنے والے کی مرحلے پر ڈک کرتمل سے وقت کی ضرورت اور احوال کی نزاکت کو بیجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتا ہے جاتے ہیں۔ تب ورثہ عزت ، راحت بچھیا تی نہیں بچتا۔

جنگ آدی کو کیا ہے کیا بنا دیتی ہے۔ اشوتھا ما کو دیکھوادر عبرت کرو۔ درونا چار میکا بیٹا۔ باپ نے دوعزت پائی کہ سارے سورما کیا کوروکیا پایڈو، اس کے سامنے ماتھا میکتے تھے، چین چھوتے تھے۔ بیٹے نے باپ سے در ثے میں کتنا

2015 - 5.5.31

213

کچھ پایا مگریہ در شاہ بچانبیں۔اس جنگ کا سب سے ملعون آ دمی آخر میں میر شخص تفہرا۔

اس ذلت اور ندامت کا ہم ترین سبب جنگ کی وہ مخصوص فضا اور اس کے زیر اثر روبہ کارآنے والی سائیگی ہے جس کا شدید ترین اظہار، فتح وظلمت ہے قطع نظر جنگ کے اُن کھات میں ہوتا ہے، جو فیصلہ کن یا نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ بقول انتظار حسین :

جنگ کے آخری کھوں ہے ڈرنا چاہئے۔ جنگ کے سب سے نازک اور خوف ناک کمھے وہی ہوتے ہیں۔ جیتنے والے کو جنگ کونمٹانے کی جلدی ہوتی ہے۔ ہار نے والا بی جان سے بیزار ہوتا ہوتو وہ خوف ناک ہتھیار جوبس وھمکانے ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں آخری کھوں میں استعال ہوتے ہیں۔ پھر ب شک شہر جل کر ہیروشیما بن جائے دل کی حسرت تو نکل جاتی ہے۔ جنگ کے آخری کھوں میں دل کی حسرت بھی جیتئے والا نکالتا ہے، بھی ہارنے والا۔ کروکشیئر میں آخر میں دل کی حسرت بھی جیتئے والا نکالتا ہے، بھی ہارنے والا۔ کروکشیئر میں آخر میں دل کی حسرت اشوتھا مانے نکالی اور برہم استر پھیک

جنگ، اُس کی کیفیت اور اوقت کی ضرورت اپن جگدایم اوب کے سروکار اور اس کے طریق اظہار

ہونوں بی سطوں پر ہم دیجھے ہیں کہ ایک مستقل نوعیت کی شے بنیاد میں کار فر ماہوتی ہے۔ مرادیہ ہے کہ

ونوں بی سطوں پر ہم دیجھے ہیں کہ ایک مستقل نوعیت کی شے بنیاد میں کار فر ماہوتی ہے۔ مرادیہ ہے کہ

مسلہ چاہے کتنا بی time binding کیوں نہ ہو، اوب میں بیان کی سطح پر آتے ہوئ اس کا

مسلہ چاہے کتنا بی طور بہر حال نمایاں ہوجاتا ہے۔ دراصل یہی وہ شے ہے جوسحافتی رپورٹنگ اور ادب کے

مبین اخیاز قائم کرتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ خبر پر انی ہوکر obsolete اور بھی تو مصحکہ خبز یا گراہ کن

ہوجاتی ہے، جبلہ اوب نہ سرف یہ کہ پر انا ہوکر بیکا رحض نہیں ہوتا، بلکہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ بڑے

اجا گرکرتی ہیں۔ خبر، ہم بات کررہ سے محتے عصر حاضر میں جنگ اور اُس کی اثر ات و کیفیات کے والے

احب کی معنوی تبیس آنے والے اووار میں کھلی ہیں جو بعد کے زمانوں سے اُس کی orelevance کو

اجا گرکرتی ہیں۔ خبر، ہم بات کررہ سے محتے عصر حاضر میں جنگ اور اُس کی اثر ات و کیفیات کے والے

اجا گرکرتی ہیں۔ خبر، ہم بات کررہ بے شے عصر حاضر میں جنگ اور اُس کی اثر ات و کیفیات کے والے

اب کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہم اس موضوع کے شمن میں اردوا فسانے کا اشار یہ مرتب نہیں کررہ ہے

و سے بھی یہ کام تقید کا نہیں ہے، بال مدرسین نقادوں اور محقوں کو اس سے دلچی ہو عتی ہو ہے۔ تقید تو

ایک عہد کی ذبی کیفیت کو اس کے اظہار کی اعلی سطوں پر دیکھتی ہے اور اُن کی بابت کلام کرتی ہے۔ وہم اس ضمن میں دوا یک افسانہ نگاروں کی نگارشات پر اور کھتی ہے اور اُن کی بابت کلام کرتی ہے۔ وہم اس ضمن میں دوا یک افسانہ نگاروں کی نگارشات پر اور نگا ہو گے آگے چلیں گے۔

اكويرت د كبر 2015

اس صدی کی ابتدائی و ہائیوں میں جنگ کے حوالے ہے جیلانی بانو کا افسانہ 'عباس نے کہا'' بھی غورطلب ہے۔اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اس افسانے کے ڈسکورس میں جنگ کے دونوں معانی روشن کئے گئے ہیں،ایک جے ہم جنگی جنون اورانسان دشمنی کہیں گے اور دوسرابقا اور مقاومت کا سوال۔ دیکھا جائے تو کمی بھی جنگ کے بیدونوں پہلو بیک وقت غورطلب ہوتے ہیں۔ایک فریق غلے کی خواہش کے ساتھ بربریت کا اظہار کرتا ہے، جبکہ دوسرا بسااوقات نخواہی اس جنگ کا حصہ بنتا ہے کہ اُس کے پاس اب بقا کا ایک ہی راستدرہ جاتا ہے ۔ یہ کہ وہ مغلوب نہ ہو۔ جیلانی بانو کے افسانے کی فضامیں جنگ کی قیت چکاتے ایک کردار (عباس) کا یفقرہ ''بش نے میرے ہاتھ کاٹ دیے ہیں، مگر میں اُے لات مار سکتا ہوں '' دراصل بقائے سوال ہے جڑی مقاومت کی ضرورت کا اظہار ہے۔اینے مکانی تناظر میں یہ افسانهٔ عراق کی سرز مین کا نقشه ابھارتا ہے جہاں یک قطبی دنیا کی بدمت سپر یاور نے جھوٹ اور فریب کو بنیاد بنا کر جنگ مسلط کی تھی۔ تاہم افسانہ نگار کی فنی گرفت اے دوسری طرف ایران کے ندہبی و ثقافتی منظرنا ہے ہے ہمی مر بوط کرتی ہے، بلکہ بیکہنا جائے کہ ارض خدا کے ہراس کوشے ہم بوط کرتی ہے جہاں ند بب اور اُس کی یاسداری کا حساس تصور حیات کاجز واعظم ہے۔اس افسانے میں کرداراور اُن کا مزاج انہیں کر بلا کی تلبیحاتی ،تشبیہاتی اوراستعاراتی فضاہے بھی جوڑ ویتا ہے اور یوں اس افسانے کی معنویاتی توسیع ہوجاتی ہے۔ویسے کر بلاجیلانی بانو کے یہاں ایک اہم اور مستقل حوالے کا درجہ رکھتا ہے۔ اُن کے ایک اور افسانے'' وشت کر بااے دور'' میں بھی بیحوالدایک معاشرے میں سول وارکی صورت حال کواستعاراتی سطح پرخونی ہے بیان کرتا ہے۔

امریکہ عراق جنگ (حالانکہ اے امریکہ کی عراق پر جنگی جارحیت کہاجا ناچا ہے ) کے پس منظر خالدہ حسین کا افسانہ '' ابن آ دم' بھی تخلیقی اور فکری دونوں لحاظ ہے ایک اہم اور غور طلب بیانیہ ہے۔ سرتا سر سیاسی مزاج رکھنے والے اس موضوع کو خالدہ حسین نے ایسی فنکارانہ چا بکدی ہے چیش کیا ہے کہ افسانے کے پورے بیائیے میں جنگ کے حالات اور اُن کے تحت انسانی مسائل میں جان لیوااضافے اور انسانی احساس میں ہولنا ک تو ڑپھوڑ کرنے والے عوال ہے ہماری توجہ بننے ہی نہیں پاتی ۔ خالدہ حسین نے بہت کا میائی ہے ان عوال کے دباؤ کے تحت انسانوں کی ہونے والی کا یا کلپ کو موضوع بنایا ہے۔ نے بہت کا میائی ہے ان عوال کے دباؤ کے تحت انسانوں کی ہونے والی کا یا کلپ کو موضوع بنایا ہے۔ چنا نچہ ہم و کھتے ہیں کہ وہ کر دارجن کا سیاست سے کوئی تعلق ہا ور جو نہ ہی کی طرح کی حربی سرگرمیوں چنا نچہ ہم و کھتے ہیں کہ وہ کر دارجن کا سیاست سے کوئی تعلق ہا ور جو نہ ہی کی طرح دھکلتے ہیں موث ہیں ، حالات کا جراور اندو بہناک معاشرتی و ذاتی تج بات ایک سفاک قوت کی طرح دھکلتے ہوئے انہیں لے جاتے ہیں اور پھر جنگ سے نفرت کرنے والے ہی لوگ جنگ کا ایندھن بنے پرخود بہ رضاور غبت تیار ہوجاتے ہیں اور پھر جنگ سے نفرت کرنے والے ہی لوگ جنگ کا ایندھن بنے پرخود بہ رضاور غبت تیار ہوجاتے ہیں۔

تاہ شدہ ممارت کی جیموٹی سی کوففری میں تھے جو ملیے میں گھری نظروں ہے اوجھل تھی۔اس روز وہ بڑی مشکل ہے روٹی کے چند بھیجوندی لگے مکڑے کوڑے کے ڈھیریرے چن کرلایا تھا۔ وہاں سبایے اع نکڑے ٹھو نگنے کی کوشش کررے تھے۔

لیلی کے رضار پرایک لمبا گہرا شگاف تھا۔ایک بم دھا کے میں شیشے کا مکزا پیوست ہوگیا تھا۔ ابوہمزہ نے اپنی ذائی شیشن کی چمٹی ہے اے نکالاتھا۔ کیلی کے ہاتھ تکلیف کی شدت ہے مالکل برف ہورے تھے اور پوراجم کانپ رہاتھا۔اس روز اس کے باپ اور چھوٹی بہن ہٹا کر لے جائے گئے تھے۔ حالا نکہ وہ سب دراصل ابوحمز ہ اور کیلی کی تلاش میں تھے۔ دہشت گردی کے نام پر محلے کے محلے زندانوں میں نفونس دیے گئے تھے۔اس سے پہلے انہیں کپ خبرتھی کہ زندان آیاد یوں سے زیادہ بڑے ہیں۔ یوں بھی ان کے نزد یک جانے کی کسی کواجازت ندھی۔

ابوتمز ہ نے پھیچوندی لگی روٹی کی ایک چٹکی منہ میں ڈالی اورا ہے ایکائی آگئی۔ "اس میں تمام بیکٹیریا مجرے ہیں۔اس سے مرنے سے بہتر ہے کہ آ دمی بہتر موت کا انتخاب

جبر کو جان لیوا بنانے اور زندگی کو تذکیل کی پستی تک پہنچانے والے یہی وہ حالات ہوا کرتے ہیں جو آ دمی کے اندرا تنا دھواں بھر دیتے ہیں کہ پھرموت اُس کے لیے ایک بہتر انتخاب بن جاتی ہے۔ خالد ہ حسین کے یہاں اول تو سیاست اور اُس کے عوامل واثر ات ہے دلچیسی ہمیں زیاد واظر نہیں آتی ۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر میموضوع اس سے پہلے اُن کے بہاں آیا ہے تو انہوں نے اے اپنے علامتی اسلوب میں اس طرح و حالا ہے کہ اس کا ظہار معنویت کے ایک الگ ہی دائرے میں ہوا ہے۔ اس افسانے میں لیکن ہم د مجھتے ہیں کہ ساست اور جنگ کا موضوع انہوں نے ساجی حقیقت نگاری اور راست بیانید کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ فنی لحاظ ہے بیان جیے فن کار کے لیے تو تکوار کی وھاریہ چلنے کے متراوف ہے، لیکن یہاں اُن کافن جس سلامت روی اورمعنی آفرینی کا ثبوت ویتا ہے، وہ مثال کے درجے کی بات ہے۔ انہو ں نے اس افسانے میں اپنے فن کارانہ تجر ہے اورنفس انسانی کی غیر معمولی آگہی ہے نہایت خوبی ہے کام ایا ہے۔زندگی اور موت کے بچے حدفاصل کے مٹنے اور تر جیجات کے بدلنے کار منظر دیکھئے:

> اس وقت کیلی اپنی کمر کے گردوہ بیٹ باندھ رہی تھی۔ '' گراس سے حاصل کیا ہوگا تم خوداور کچےوہ .... اور پہلی معلوم نہیں کہوہ کسے اور کتنے؟ ہوسکتا ہے کہ وہ کوئی دوسرے بے فائدہ قتم کے لوگ ہوں جو اس دھاکے کی لیٹ میں آ جا تیں اور سے ہے بڑھ کرتنہاری بہن اور پایا کواس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا؟'' اس نے کی ہے کہاتھا۔

2015 250

216

ا، بسليله

''ان کوتواب کی بات سے بچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔' کیلی نے جواب دیا تھا۔ '' مجھے معلوم ہے اب سکینہ اگر زندہ ہے تو کس عال میں ہوگی اور میرا باپ ۔۔۔۔!''وہ خاموش ہوگئی۔

"كياتم جا ہو گے كه ميرا بھى وى حال ہوجوسكينه كا ہوا؟"

" نہیں نہیں!" اس نے فوراً کہا تھا اور پُھرخودا ٹھ کراس کی ڈاوائس سیٹ کرنے لگا۔ لیلی بالکل پرسکون تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس وقت اس میں ایک نرم گر ماہٹ تھی۔ اس کی بھوری آئھیں اور بھی سے میں ایک نرم گر ماہٹ تھی۔ اس کی بھوری آئھیں اور بھی

گېري نظراً رې هميں۔

یوں تو اس افسانے کا ہر کردارا پی جگہ تھی۔ تی قوت کا حامل ہے، لیکن ابوتمزہ کواردوافسانے کے زئدہ کرداروں ہیں شامل کیا جاتا جا ہے۔ یہ کردار جب فاعل ہے اور اپنے قول وفعل کے ساتھ سائے آتا ہے، تب بھی اہم اور معنی خیز نظر آتا ہے اور جب وشمنوں کے بہتے چڑھ کر مجبور محض ہوجاتا ہے، تب بھی اس کا صبر ، استقامت اور ظرف اس کے قامت کو بلند کرتے ہوئے اے ایک ملامت میں ڈھال دیتا ہے۔ یہ ملامت سے انسانی عزم وہمت کے باقابل تینے رہوئے کی ، اس لیے کہ بشمن تو تیں اُسے تشدداور ذات کی بدترین طح پر لے جانے کے باوجود نہ تو اُس ہے کوئی راز اگلوا پاتی ہیں اور نہ بی زندگی اور رقم کی بھیک کا حوال اُس کے ہوئوں ہے تن پاتی ہیں۔ یہ کردارا یک اور معنوی جہت بھی رکھتا ہے کہ عضری برتری رہ کھنے والے افراداور سان الا کے جن کر لیس لیکن وہ بھی انسانی روح اور اُس کے جو ہم پر فتح نہیں یا سکتے ۔ اس کا والے افراداور سان الا کے جن کر لیس لیکن وہ بھی انسانی روح اور اُس کے جو ہم پر فتح نہیں یا سکتے ۔ اس کا

2015 -500

#### دوسرا مطلب پینکلتا ہے کہ جنگ جب نتم ہوگی تو انسانی جو ہر پھرظہور کر سے گااور پھرنمو پائے گا۔ ۔۔۔۔۔

جنگ، اس کے ہتھیار، کردار، مسائل اور اثر ات کے چھے پہلوتو وہ ہیں جنسی ہم سطور گزشتہ میں انتظار
حسین، جیلانی بانو اور خالدہ حسین کے افسانوں کے خمن میں بیان کرآئے ہیں، لیکن دیکھنے اور سوچنے ک
بات یہ بھی ہے کہ اس کھیل کے شروع ہونے ہے پہلے کی فضا میں بھی کچھے ایسا ہوتا ہے کہ جس کے تحت
انسانی فر بمن خوف اور مالیوی کے کسی فر ہے گزرتا ہے۔ یقینا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن آنے والے
مہیب حالات کے قدموں کی چاپ من کراس درجہ اعصاب شکن کیفیت میں ہوتا ہے کہ اپنے عربر ترین
رشتوں اور اُن کی قربت و محبت تک ہے دست بردار ہونے پر آماد گی میں تا مل محسوس نہیں کرتا۔ اس
کیفیت کوفر دوس حیدرنے اسپنے ایک افسانے '' خالی ہوا یول' میں بیان کیا ہے۔ بیافسانہ تین نسلوں کے
کیفیت کوفر دوس حیدرنے اسپنے ایک افسانے میں محبت، مقصد بیت، نگن، وابستگی اور جذبے کے ساتھ
ما بین انسانی مراسم کو واضح کرتا ہے۔ ان مراسم میں محبت، مقصد بیت، نگن، وابستگی اور جذبے کے ساتھ
ساتھ بشری تقاضوں کے زیر اثر پیدا ہونے والی شخصی کمزور یوں اور مسائل کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔
ساتھ بشری تقاضوں کے زیر اثر پیدا ہونے والی شخصی کمزور یوں اور مسائل کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔
ساتھ بشری تقاضوں کے ذیر اثر پیدا ہونے والی شخصی کمزور یوں اور مسائل کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔
ساتھ بشری تقاضوں کے ذیر اثر پیدا ہوئے والی شخصی کمزور یوں اور مسائل کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔
میں ان کرداروں کے عمر مجر کے روپے اور اصولوں کے در جے میں اختیار کیا جاور یوں محبت کا مسئلہ بنا کے سوائی اس کی و میں بند بنا کے اور اور اور اور کے اللہ فیلے تک لا یعنی ہو جاتے ہیں۔ تب انسان کو یہ تعلیم کرتا پڑتا ہے کہ زندگی وہ بیس جو کہ اب تک وہ بھیتار ہا ہے اور اور یوں موسوع کی اند بڑھا کے سائلہ بنا کے سول کے آئے کاند بڑھا کے سول کے آئے کاند بڑھا کے سائلہ بنا کے سول کے آئے کاند بڑھا ہے۔

جس دن جاغی کے علاقے میں ایٹی تجربہ ہوا، ڈرائیورنے اخبار سے پہلے ان کے ہاتھ میں جا بگڑایا۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے ہاتھ سے اخبار لیتا، وہ خبر پڑھ چکے تھے اور بڑبڑار ہے تھے، '' پورا پہاڑ سفید ہوگیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اُن کوسہارا وینا جاہا۔ وہ پہاڑ سفید ہوگیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اُن کوسہارا وینا جاہا۔ وہ میری گود میں برگان میں کو میں گرجایا کرتا تھا میری گود میں لوگوں کی باتوں سے پریٹان ہوکراُن کی گود میں گرجایا کرتا تھا اور رونے لگتا تھا۔ یک ناتا جی روئے جیسے انہوں نے نہاؤگوں کی شکایت کی اور نہ آنکھیں کھول کرمیری جانب ویکھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے پرسکون ہوگئے جیسے انہوں نے اپنے جسے کا کام ختم کرلی ہو

فردوک حیور کا بیافسانه فنی لحاظ ہے انوکھا تجربہ یا تخلیقی اعتبار ہے کوئی شکامکار نہیں ہے۔ سید سے سادے بیانیے میں لکھا گیا فسانہ ہے، البتہ بیالیے کی ایک قوت کا اظہار ضرور کرتا ہے۔ ایک طرف انسانی مزائ اس رشتوں کی مصصص نوعیت اور اپنا ہے زاویے ہے زندگی کو بر سے اور بنانے کا انسانی مزائ اس افسانے کے تارو پود میں مرکزی مسکلے کی طرح گوندھا گیا ہے، جس کا اظہار افسانے کے تاخر میں آگر ہوتا ہے اور وہ بھی اُس وقت جب نانا (افسانے کا سب سے اہم کردار) حالات کی تبدیلی کے آگے سپر ڈال جاور وہ بھی اُس وقت جب نانا (افسانے کا سب سے اہم کردار) حالات کی تبدیلی کے آگے سپر ڈال دیتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ افسانہ نگار نے مسلس پیش نظر رکھا ہے کہ حالات کا خارجی و ہاؤ محتاف

2015 750 2015

کیفیات میں زندگی گزار نے والوں پر کس کس انداز میں اثر ڈالٹا ہے۔افسانے کے آخری جھے میں یہ

ہات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ افسانہ نگار نے بنیادی طور پر یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ خوف اور ماایوی

گر بے ہے گزرتے وقت محر مجر کے استحکام اور استقال کو ہار نے والوں کے لیے کس طرح زندگی اور

اس کے مظاہر لا یعنی ہوتے چلے جاتے ہیں۔اور پھر بہی زندگی کا سب سے بڑا المیہ بن جاتی ہے۔

ویا فی میں پاکستان کے ایٹمی تجربات کے حوالے سے ہمارے یہاں کی افسانے لکھے گئے۔ان میں

امراؤ طارت کا افسانہ '' آتش فضال کی گود میں' اس نوع کے وجودی تجربے کوسا منے لا تا ہے جو ایوں آو far

امراؤ طارت کا افسانہ '' آتش فضال کی گود میں' اس نوع کے وجودی تجربے کوسا منے لا تا ہے جو ایوں آو المسانے کی

آخری سطر میں پڑھتے ہوئے افسر دگی محسول کے بغیر نمیں رہتا۔ یہ افسانہ قبائی زندگی کے بیاق وسباق میں

ہم میں مورہ افسانہ نگار کے بیدا کیے ہوئے زاویے کی اہمیت کو محسول کر باتھ ہیں۔ وہاں افراد کے دشتے ہیں۔ وہ افسانہ نگار کے جو سرحدی ملاقوں اور اُن کی طرز معاشرت اور انسانوں کے باہمی مراسم کی نوعیت کو

ہم منظر میں اگرا کی شخص اپنی منگلیز سے شادی کرنے ہیں اور یہ دوتی اور دشنی نسل درنسل سفر کرتی ہے۔ اس بیل

منظر میں اگرا کی شخص اپنی منگلیز سے شادی کرنے ہیں اور یہ دوتی اور دشنی نسل درنسل سفر کرتی ہے۔ اس بیل

منظر میں اگرا کی شخص اپنی منگلیز سے شادی کرنے ہیں افسانے میں بیان کی ہے تو انسانی میں بیان کی ہے تو انسانی منظر میں۔ لیکن اگر مسئلے کی نوعیت وہ ہو جو امراؤ طارق نے اپنیاس افسانے میں بیان کی ہے تو انسانی منگلیز سے شادی کردی اوراذیت کی وہ کی نیات سامنے تی ہے کہ کے افراد ومیر بیاب ہوکررہ جاتے ہیں۔

میں مورہ افسانہ کی کے دورک کی اور کو کردی جاتے ہیں۔

میں اس وقت جیم کے درمیان میں تھا اور جیم کا پانی میرے ہونؤں کو چو رہا تھا، میرا پوراجسم پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔

اس سے قبل یہاں نہ ہوا تھا۔ یہاڑوں کے ساہ رنگ سفید ہوگئے، درخت کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کان بند ہوگئے، دانت ایک دوسرے میں کھڑے کھڑے اور جھیل کا پانی میرے جنوں سے نیجے اُٹر اتو جھیل کے درمیان میں کھب گئے اور جھیل کا پانی میرے جنوں سے ایک برقی رومیرے گھنوں تک آگئ میر ابو جھ سہار نے کے قابل ندرہ گئے تھے، میں اپنے آپ کو گھیٹنا ہوا کنارے تک لایا اور گر کر بے ہوش ہوگیا۔ جھیل کے کنارے تک اللہ بنا کر بیٹھ گئی۔''

اس نے سردار کی طرف و یکھااور خاموش ہوگیا، جیسے اب اُسے یکھ نہ کہنا ہو۔ ''وہ برتی رو!'' قادر بخش نے کہا،''وہ برتی رواب بھی میری کمر کے گرد میٹی ہوئی ہے۔ میرے پاؤں اس قابل نہیں کہ میں رکاب سنجال سکوں، میرے

2015 /500

گھنے اس قابل نہیں کہ میں ابلق پر جم کرسواری کرسکوں اور نہ میری کمراس لائق رہ گئی ہے کہ میں شادی کرسکوں۔ میں نامرد ہوگیا ہوں۔ شہید مرز اارسلان کا پوتا اور شیر دل خدا بخش کا میٹا اپنی نسل آ مینییں بڑھا سکتا، نامرد ہوگیا، اُسے گولیوں سے بھون دو، کیونکہ وہ شادی سے انکار کرتا ہے۔''

آئ ای حقیقت کے اعتراف میں تا کل کی کوئی گنجائش نہیں کہ جنگ عصر حاضر کا سب سے براہ اس کا دائر ہاب تک کی انسانی برائ کے جاہ کن اثر ات کا دائر ہ اب تک کی انسانی تاریخ کی تمام جنگوں کے مجموعی اثر ات سے بڑا ہے۔ اس کا سب محض پینیں کہ اپنی طاقت کے اظبار اور اسلح کی دوڑ میں سبقت لے جانے کی خواہش نے اقوام عالم کی ایک بڑی تعداد کو بارود کے ڈیچر پر لا بھایا اسلح کی دوڑ میں سبقت لے جانے کی خواہش نے اقوام عالم کی ایک بڑی تعداد کو بارود کے ڈیچر پر لا بھایا ہے۔ یہ بات پی جگہ درست اور اہم ہے کہ آئ کی و نیا ایک ایسے پہاڑ بر بھی ہوئی ہے جے اس کی ساتی اور فوجی صفتر دو نے اپنے اپنے مفادات کے لیے آئیڈیا لوجی اور deterrance کے تام پر بالآخر آئی فضال بنادیا ہے۔ تاہم بیا تی کی دنیا اور اُسے در چیش ( تباہی کے ) سب سے بڑے خطرے کا ایک آئی فضال بنادیا ہے۔ تاہم بیا تی کی دنیا اور اُسے در چیش ( تباہی کے ) سب سے بڑے خطرے کا ایک خیر کی جیڑتی ہوئی۔ خیر تی ہوئی۔ خود وہ اس نظر ارض کے لیے تا قابل تصور صد تک تباہ کن ہوگی۔

220

آج کی انسانی صورت حال کو بھینے کے لیے، تباہی کے خوف کا ایک رخ اور بھی ہے کہ کم اہم نہیں ہے۔ پیرخ ہے آج کے ساج میں phenomenal سطح کو پہنچتی ہوئی تخر جی قوتیں۔

سیان آئے دور میں اور کسی سان میں سے سورت حال پیدائیں بوگی۔ ماننا چا ہے کوراس نے قبل تاریخ کے کسی دور میں اور کسی سان میں سے صورت حال پیدائیں بوگی۔ ماننا چا ہے کہ اب سے بہلے بھی تہذ ہوں اور معاشروں پراختثار اور دہشت کے دورا نے گزرے ہیں، بلکہ یہ کہنازیادہ درست ہوگا کہ اب سے بہلے کی جنگوں کے اثر ات کا اظہار بھی بمیشہ دو سطوں پر ہوتار ہا ہے، ایک براہ راست جنگ کے نمائگ کے صورت میں اور دوسرے جنگ کے دوران اور اس کے بہت دن بعد تک بھی نینچا کہ اے سول وارکا نام دیا گیا۔ کی صورت میں ۔ اس کیفیت کا دائرہ بعض اوقات اس در ج تک بھی بہنچا کہ اے سول وارکا نام دیا گیا۔ ایسویں صدی کی دنیا مقبل زمانوں سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ آئے اس کے بعض خطے خاصے و سے ایک مسلسل سول وارکی حالت میں جیں۔ ان علاقوں میں دہشت گردی اور استحصال کی بدترین عربی مورت میں جا سے بہت اس کے مشد پرترین عذاب کو جیل ہو ہیں۔ بعض مطاب ہے بہاں آگے دن گئے ہیں۔ دہشت گردی کاس اس ج بیاں آگے دن گئے ہیں۔ دہشت گردی کاس ہو جی جارہ ہیں۔ بیاں آگ میں ایندھن کی طرح جھو تھے جارہ ہیں۔ سول وارکی علامت یہ ہے کہ دنہ تو بار با ہا ور منہی موتا کہ دہ جش شخص کو مار وار با ہا ور دہشت کردی کی اس اس کے مشد پرترین عذاب کو جیل رہے ہیں۔ سول وارکی علامت یہ ہے کہ دنہ تو بار با ہا ور منہی موتا کہ دہ جش شخص کو مار وار ہی حال ہوں جیل ہوتا کہ دہ جش شخص کو مار والے ہوتا کے میں ہوتا کہ دہ جش شخص کو مار والے ہوتا کہ دہ جس شخص کو مار والے ہوتا کہ کا میار ہیں ہوتا کہ دہ جس شخص کو مار والے ہی ہوتا کہ دہ جس شخص کی کی دوران کی کیا دائن میں اور کس نے آئے مارڈ الا ہے؟

دہشت گردی کا میں مظہرا پی ماہیت اور تخریجی تو ت ہردولحاظ ہے ہے حد مختلف اور نہایت ہڑا ہے۔ عصر روال کے اردوافسانے کی اس مسکلے پر خصوصیت سے توجید ہی ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو انظار حسین کے افسانے " ریز روسیٹ' کا حوالہ دینا چاہئے۔ سیدھی سادی کہانی کی صورت ساجی حقیقت نگاری کا عام مگر نہایت مؤثر بیا دیافسانے کے اس بنیادی مسکلے کوسا منے لاتا ہے جوافسانہ نگار کی توجہ کا مرکز ہے۔ بڑی ہوائے ڈراؤ نے خواب سے شروع ہونے اور گھر کی گہا گہمی ، رشتے تاتوں کی رونق اور بحر ب پرے کئے کی راحت وفعت کو سمٹلے ہوئے آگے بڑھنے والا افسانہ اختقام پر آکر ایک لخت دل النے والی پرے کئے کی راحت وفعت کو سمٹلے ہوئے آگے بڑھنے والا افسانہ اختقام پر آکرایک لخت دل النے والی کے بیٹا اُن کے بیٹا اُن کے بوئے بیٹا اُن کے بوئے بیٹا اُن کے بیٹا اُن کے بوئے کی ذبی توجہ دی تھی دادی سے ملائے لئے آیا تھا۔ بڑی بوابوتے کود کم کے کرنبال تھیں کہ باپ نے بیٹی کی خبری توجہ دی تھی۔ وہ شرع کے مسکلے مسائل سے بھی واقف تھا اور نماز بھی پابندی نے بیٹا تھا۔ بس بہی نیک سیرتی اُس کا جرم بن گئی اور وہ صحید میں آکر کلاشکوف سے گولیاں برسانے والوں کے ماتھوں بارا گیا۔

2015 75 75

بڑی بواا بھی جانماز ہی پتھیں کہ محلے میں شور پڑگیا۔انہوں نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا،'الہی خیر، یہ کیما شور ہے؟'' گرخیر کہال تھی ۔ مبجد میں ابھی صف کھڑی ہوئی تھی کہ بچھ منٹنڈے منہ پہ ڈھائے بائد ھے کلاشنگوفیں تانے اندر گھس آئے اور نماز یول کو بھون ڈالا۔ کتنے تو سجد ول ہے سربی نہیں اٹھا سکے۔

مار چھچے بکار پڑی۔خلقت مبجد کی طرف دوڑ پڑی۔ محلے والے ارتضٰی کو اٹھا کر گھر لائے۔خون میں لت بت نورا ڈاکٹر کے لئے آدی دوڑ ائے گئے، گرادھروفت آپکا تھا۔ ڈاکٹر کے آنے ہے بہلے ہی اس نے دم تو ڑدیا۔

بڑی بوانے سینے پیدو ہتر مار مار کے اپنا آپادھن ڈالا۔ اپنے آپ کو کوسا کہ کیوں انہوں نے ارتضٰی کوساتھ لانے کے لیے لکھا تھا۔ بھرد ہشت گردوں کو کو سے لگیس کہ ان کل مونہوں کو ڈھائی گھڑی کی موت آئے۔ کیے تھے کہ خانۂ خدا کا بھی پاس نہ کیا۔ ارے کم بختو اتم کیے مسلمان تھے، بچے کونماز تو ختم کر لینے دیتے۔ اور پھر بلک بلک کے بین کرنے شروع کردیے۔

یوں تو اس افسانے کے توسط ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں ، محلوں اور گلیوں سے گزر کر دہشت و بر بریت کا بید عفریت اب مجدول اور اہام بارڈوں تک آبہبی ہے۔ وہ جگہیں جنھیں خدا اور اُس کے رسول مطابعت نے نے حرمت کا مقام مخبرایا، وہیں نہ ہب کے نام پرانسانی جانوں سے کھیلے کا پیکھیل معمول بنرا جلا جاتا ہے۔ انتظار حسین نے بڑی ہجتا اور سادگی سے اس عہد کے بدترین انسانی تج بے کواپ اس جلا جاتا ہے۔ انتظار حسین نے بڑی ہجتا اور سادگی سے اس عہد کے بدترین انسانی تج بے کواپ اس افسانے میں بیان کیا ہے۔ اُن کی فنکا کارانہ متانت کی داد دینی چاہئے کہ انہوں نے ایک ایسے مسئلے کو جو سفاکی کے بدترین اظہار کا درجہ رکھتا ہے، کی طرح کی جذبا تیت کی نذر نہیں ہونے دیا اور نہ ہی اسے رد عمل کی اس مطلح برتا ہے۔ ا

کہاجاتا ہے کہ رزق اور موت دونوں ہی نفیب کے ضابطے ہے انسان تک پینچتے ہیں۔ جس طرح کی کے جھے کالقمہ کی اور کونبیں مل سکتا ،ای طرح کی کی موت کالحی ٹل کر کسی اور کے جھے میں نہیں آتا۔

تا ہم عہد گزشتہ اور ہمارے زمانے میں یوفرق قربر حال ہے کہ پہلے موت کسی کی طرف ہوھی تھی تو صرف وہی نہیں شایدا دراوگ بھی اُس کے قدموں کی چاپ من لیتے اور سمت کا اندازہ کر لیا کرتے تھے، لیکن اب دہشت گردوں کی برسائی ہوئی کوئی اندھی گولی جب کسی معصوم انسان کے جم کو چھیدتے اور اُس کالہو جہت گردوں کی برسائی ہوئی کوئی اندھی گولی جب کسی معصوم انسان کے جم کو چھیدتے اور اُس کالہو جانبے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی اندھی گولی جب کسی کا تام لکھا ہوا تھا۔ دہشت گردی یوں تو ہمیشہ ہی اور ہر معاشرے اور اس کے افراد کے لیے بھیا تک تج بدر ہی ہے، گر اس وقت جس بڑے اسکیل اور جس فریکوئنسی پر سے تج بہ ہمارے معاشرے کے افراد کو ہونے لگا ہے، اُس نے اس کی اندو ہما کی میں بدر جہا اضافہ کردیا ہے۔ اب آئے دن اس کی لپیٹ میں ایسے لوگ آنے گئے ہیں کہ جن کے مرنے کی مثال اُس اضافہ کردیا ہے۔ اب آئے دن اس کی لپیٹ میں ایسے لوگ آنے گئے ہیں کہ جن کے مرنے کی مثال اُس جرائی خانہ کے بچھنے کے مماثل ہوتی ہے جس کے بعد یورے گھرانے کی قسمت میں تاریکیاں در آتی

اكورتادىم 2015

222

ادبسليله

عہد جدیدا پی ترقی اورخوش حالی کوتو گلوبل و سے کا نسانوں کا مشتر ک تجربہ بیں بنا سکا، کیکن اس نے دہشت اور وحشت کے تجربے کو جغرافیائی سرحدیں اور مذہبی و تہذیبی حدیں منا کردیا کے طول وعرض میں پھیلے ہوئے انسانوں کی قسمت کا مشتر ک factor بہر حال بنادا ہے۔ دنیا کے امن بسند، نستے اور بے بس انسانوں کے ایک بڑے انبوہ کی زندگی میں اذیت اور ہزیمت شامل کرنے والا یہ factor ویسے تو اب بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تصبیمی مذہب و تہذیب جہاں بھی انظر آتا ہے، سر اسر شائبہ تقدیر کی طرح نظر آتا

ہے لیکن تیسری دنیا، پس ماندہ مما لک اور خرجب ولا غرجب کی آویزش ہے گزرنے والے معاشرے بطور خاص آج بڑی حد تک اس تجربے کا میدان ہے ہوئے ہیں۔ اس مسئلے کی لیب میں آنے اور اس کے بدترین نتائج بھلتے والے لوگ مختلف زبانوں، علاقوں، تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ اور

اس مسلے کا پیدا کردہ و کھا یک ہے۔ یوں دردوغم کی ایک مشتر ک اور دل کومٹی میں لینے والی زبان کتنے ہی لوگوں میں اظہار وا بلاغ کا وسلیہ بی نہیں ، ہم رفتگی کا حوالہ بھی بن گئی ہے۔ زاہدہ حنانے اپنے افسانے "

رقص بسل ب مسلك كوموضوع بنايا بـ

دہشت و ہر ہریت کا طوفان ماؤں ہے کس طرح اُن کی عمر بحر کی جمع پونجی ،اُن کے بڑھا ہے کا سہارا ،
اُن کی جوان اولا و چینینے ہوئے آگے اور آگے بڑھتا چلار ہا ہے، کس طرح موت ایک ایک درجھانگتی اور
کو چہو بازار میں تا جتی بھر رہی ہے، اور یہ تجربہ رنگ وسل اور ملک وملت کے کسی انتیاز کے بغیر بھیلتا جار ہا
ہے اور در دکی سوغات نہتے ، بے بس اور بے خطا انسانوں میں کس طرح بٹ رہی ہے، زاہدہ حنا کا افسانہ دکھ کے ساتھ اور فنکا را نہ سجاؤ میں ہمیں بتا تا ہے۔

شام ہوتے ہی وہ گھر آگیا تھا،آیا تو دوستوں کے شانوں پر میج جس تخت پر وہ امال کی گود میں سرر کھر لیٹارہا تھا، وہیں أے کرگیا تھا،آیا تو دوستوں کے شانوں پر میج جس تخت پر وہ امال کی گود میں سرر کھر لیٹارہا تھا، وہیں أے لٹایا گیا۔ ناہید دیوارتھا ہے کھڑی تھی اور سارے بدن سے کا نب رہی تھی، امال نجیب کے دوستوں کا گریہ من کرنگے پاؤل اپنے کمرے نے نظیمی تو کسی نے انھیں سہارا دے کر نجیب کے سر ھانے بٹھا دیا۔ ناہید نے امال کی خالی گود کود یکھا، شام فریباں۔ کہیں دورے آواز آری تھی۔ ابھی تو سینے میں اک آگ کی ہوگی۔ امال کی خالی گود کود یکھا، شام فریباں۔ کہیں دورے آواز آری تھی۔ ابھی تو سینے میں اک آگ کی ہوگی۔ امال کی خالی ہوگی۔ امال اپنی استخوانی انگلیوں سے نجیب کے بال سلجھا رہی تھیں، اس کے دخیاروں، اس کی بند آنکھوں کو جھک کر چوم رہی تھیں۔ پکھے کی تیز ہوانے نجیب کے سینے پر پڑی ہوئی خون آلود چا دراڑ ائی۔ سیاہ دھاگے ہے سملا ہوا سینے۔ شبح انہوں نے اسے چھڑ کا تھا، یہ سوئی ابھی تمہیں چھڑی ہوتی۔ ''ماں نے لرزتی ہوئی انگلیوں سے چا در ذرا اور سرکائی۔ ''تم تو سارا سینے ہی رفو

اكوبرتادىم 2015

223

ادبىلىلە

زاہدہ حنانے اپنے معاشرے میں حد درجہ برد ھتے ہوئے دہشت گر دی کے رجحان کومعرض بیان میں لاتے ہوئے متعددفی اواز مات ہے اس طرح کام لیا ہے کہا فسانہ قاری کے اعصاب کوجمنجھوڑ کے رکھ ویتا ہے۔تاریخ ،تبذیب اور سیاست کے مختلف عناصر زاہدہ حنا کے افسانوں میں زیریں سطح پر معنویت کی تبہ کو دبیز کرتے جاتے ہیں۔اس افسانے میں بھی انہوں نے ان عناصر سے بخو بی کام لیا ہے۔ تاہم افسانہ ہمیں درد کی لبر کے ساتھ چھوڑ کرا ختیام پذیر نہیں ہوتا بلکہ مقاومت کی اور جہد للبقا کی صورت کو کچھاس انداز میں سامنے لاتا ہے کہ زندگی لا یعنیت کی طرف جانے کے بچائے معنویت کے مدار کی طرف اوٹ آتی ہونے کا

وہ تیار ہوکر کمرے سے نکلی تو امال اور خانم جستہ اب لاؤنج میں نہیں تھیں یمبل پرٹی کوزی ہے و حكى موئى جائے دانى ركھى تھى ، بيالياں ، ٹوسٹ اور مكھن ۔اے جيرت موئى ايك بيالى جھوٹى تھى ، تو كيا امال نے ناشتہ کرلیا تھا؟اس کی نظر دیوار گیر گھڑی پر گئی، نجیب کی رخصت سے پہلے امال روزاندای وقت مونیسٹری کارخ کرتی تھیں۔اس نے تھلی ہوئی کھڑ کیوں ہے مالتی کی باڑھ کی طرف دیکھا جو گھر اور مهونیسٹر ی کونشیم کرتی تھی۔اہے بچھے بچے اچھلتے کودیتے ، پختہ روش پر بھا گتے ہوئے دکھائی دیے ، پھرامال نظرة كمي ، كلف تكي سفيد ساڑي پينے وہ آ ہته آ ہتہ چلتی ہوئی بچوں كی طرف جار ہی تھيں ، خانم فجسته ان كا یرگ اٹھائے ہوئے ان کے پیچیے تھیں۔

ٹامس مان نے کہاتھا کے عبد جدید کے انسان کی تقدیم (اوراس کے احوال بھی ) ساست کی زبان میں بیان ہوگی۔ اس برسوال دریافت کیا جا سکتا ہے کہ کون می سیاست کی اصطلاحوں میں؟اس لیے کہ آج سیاست کے معروف اور مروجہ ادار سے بنی سیاست نہیں کررہے ، بلکہ فلاحی اور ساجی تنظیموں سے لے کر اخلاقی و ندمبی اداروں تک سب بی سیاست کے کھیل کا حصہ بن چکے ہیں۔ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، بلکهاس ہے کہیں زیادہ کمبیر اوراذیت دہ ہے۔اس عبد کی ایک بڑی اور تا قابل تر دید سچائی ہے کہ اب ا فراد ہی نہیں بلکہ پورے پورے شہراور ذراغور سیجئے تو معلوم ہوگا کہ کہیں کہیں تو پورے پورے مما لک سیاست کی اس بساط پرمحض بٹ جانے والے مہرے ہیں ۔ ایسے مہرے کہ جنعیں یہ تک ٹھیک ہے معلوم نبیں ہوتا کہ وہ کس کے ہاتھ میں ہیں اور انبیں کب ، کہاں اور کون پیٹنے کے لیے ہیٹا ہے۔ نیرنگی سیاست دوران کا به پہلوبھی غورطلب ہے کہ اب سیای بساط صرف سیاست کے نام پرنہیں بچھتی۔ بیکبیں اصلاح احوال کاعنوان رکھتی ہے، کہیں فلاح عام کا ۔ کہیں آزادی اظہار کا تام رکھتی ہے تو کہیں ترقی اور روشن خیالی کا کہیں ہے ساجی اقدار کا بہروپ بھرتی ہے اور کہیں ند ہب کواپنے مقصد کے ادبسليله 224

حسول کے لئے استعال کرتی ہے۔ نوارب سے زائدا نسانوں کی اس آبادی کے پچانوے فی صد سے زیادہ اور اعلمی کے باوجود نہ صرف اس کھیل کا حصہ ہیں بلکہ کھلاڑیوں کی ہار جیت کی تیمت بھی بھی ہے جارے بچانوے فی صداوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں جذباتی اور معاشرتی استحصال کی صورت میں چکاتے ہیں۔

سیاست کے محلواڑ کو پونس جاوید نے عبد در عبد سنر کرتے ہوئے اپنے افسانے "ستونت عکھ کا کالا دن" میں بہت سنجل کے اور قنی در و بست کا کھا ظار کھتے ہوئے بیان کیا ہے۔ دو عمر رسیدہ آدمیوں کی لا ہور میں اچا تک اور غیر متوقع ملا قات ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ مدتوں ہے ساتھ دہ ہے اور دیگ بسل، ونوں تک فلیش بیک میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ مدتوں ہے ساتھ دہ ہے اور دیگ بسل، زبان اور غیر ہب کی تفریق ہے بالاتر ہو کرنسل درنس ساتی رشتے نبھاتے، افراد اور خاندان کی طرح عیاست کی جین ہے جو اور دیکھتے ہی دیکھتے نہر ناک ہوگئے۔ پھریہ ہوا کہ جور شتے ناتے مان تھے، وہ وہن جاں ہوگے۔ او تاریخ اور اور خاندان کی طرح کے دوئوں سیاست کی بھریہ ہوا کہ جور شتے ناتے مان تھے، وہ وہن جاں ہوگے۔ او تاریخ اور اور خان دوئوں سیاست کی بساط پر پے ہوئے مہرے ہیں ہر جنہیں عمر دوئوں طرف کیا کیا تھا کہ اور خان اور خان اور خان سیاست کی جینے ہیں کہ دوئوں طرف کیا کیا تہ ہوئے ہیں کہ دوئوں طرف کیا کیا تاز خم ہرائیس ہوا اور کون کون سیا گھاؤ کو ند دینے لگا۔ انور خان نے تو کہ بھی دیا او تاریخ کی سیاست دوراں اس فقرے پر ضرور مسترائی ہوگی۔ کیوں نہ مسلم ان استا مہتے ہوئے احتا مہتی ہوئے مہروں کو پیٹ کہ اس است ایک بار پھران پے ہوئے مہروں کو پیٹ افسانہ نے کی تخلیل خراب ہو اور کی حوال کی تو کہ ہوئے مہروں کو پیٹ فیا تا ان افسانے کی تخلیق کے دوران اپنے طویل فن کارانہ تجربے ہی مے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فی ان انسانے کی تخلیل مہارت ہے بھی خوب کا م لیا ہے:

دونوں کی آنگھیں ایک ہی قتم کی شرمساری ہے مندی خیس دونوں ہلکی ہوا ہے ایک نشر کر رہے تھے ، تھوڑی دیرای مست بن میں گزری تھی کہ کما عُروز کے دیے دیے اندر کو دی سے اور دونوں کو کچھ ہولے کے بغیر گھیر لیا۔ ایک بڑی گاڑی میں سائکل سمیت دونوں کو اٹھا کر رکھا گیا تھا جب تک دوسری انجیشل گاڑی قریب آکررکی سے ماحب نے شیشے کو نیچے کیا اور صرف ' ہول' کہا۔

"Red handed terrorists sir"كاندوزكاميد بولا

"احمد یوں کی عبادت گاہوں پر حملے کے مفروروں کو ہمٹریس کررہے تھے۔" اس نے اپنے حساس ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دبایا۔۔اورگاڑی کا شیشہ یٹیچ کرنے

اكتوبرتادىمبر 2015

### والے آفیسر کے قریب کیا۔او تارکی آوازیں تھلنے لگیں۔

اس افسانے کا اختیا میا گراس ڈرامائی اسلوب میں نہ کھا گیا ہوتا تو پوراامکان تھا کہ افسانہ ختم ہونے سے پہلے سیای بیائی بیائی میں تبدیل ہوجاتا۔ یونس جاوید کی فنکارانہ کا میابی بیہ ہے کہ وہ پوری کھا کوسینے ہوئے میں خطرت انسانی کی سادگی اور سیاست کی اندھی اور سفاک جبلت کو آپس میں نکرا کے دکھا ویتے ہیں۔ یہ کرتے ہوئے انہوں نے فنکارانہ ضبط ہے بھی پوراکا م لیا ہے۔ کرداروں کو پیش آنے والی ان ہوئی اور اس کے پس منظر کی صورت حال پر کوئی تجرہ ، کوئی غصہ ، کوئی بیان ، کوئی نعرہ ، کوئی ملال ہے کہ پیمی تو نہیں آتا پورے افسانے میں افسانہ نگار کی طرف ہے۔ بس قاری اور اس کے جنجمناتے اعصاب کہانی کے روبرو ہیں ، اور یہاں کہانی بے میر تقدیر ہوگئی ہے۔

''مشرف عالم ذوتی کے افسائے ''ایک آن جانے خوف کی ریبرسل'' کا ایک کردار کہتا ہے،''اصل بھارت تو جنگوں میں بہتا ہے صاحب!'' کھی آگے چل کروہ پھرلب کٹا ہوتا ہے،'' جا پوچوتو ہم ڈر جاتے ہیں صاحب، بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، روز ہونے والے دگوں ہے اور ۔۔۔۔' وہ بنیا تھا۔۔ ''جمہوریت ہے۔' ذوتی نے افسانے کی زماں مکال کو کی پچکا ہٹ کے بغیرواضح کیا ہے۔ بیشروری بھی تھا کہ اس کے بغیرافسانے کی معنویت کا اظہار اور ابلاغ پورائہ ہو پاتا کین افسانہ پڑھتے ہوئے تاری کا دھیان از خود محن حامل کی ان مطروں کی طرف جاتا ہے بخیص ایک طرح ہا افسانہ پڑھتے ہوئے تاری کا دھیان از خود محن حامل کی ان مطروں کی طرف جاتا ہے بخیص ایک طرح ہا آبادی اور مہنگائی ہے، وگوں ہے اور جمہوریت نے ڈرنے والے صرف بھارت میں ہیں؟ نہیں ۔ بلکہ بیاست اور دہشت کی بہت بڑی اکثریت کی مشترک تقدیر ہے ذوتی نے خوف کی اس دیبرسل کی ہمہ گیری اور شدت کو واضح کرنے کے لئے متعدد اجز ااستعمال کیے ہیں۔۔ مزدوروں کا آند دلن، اُن گنت مسائل ، موالوں اور موسائی کی بہت بڑی اور دھائے۔ بہت مسائل ڈوالا ہے ذوتی نے اس افسانے بیس۔ اور دہشت کا مظری عادر دھائے۔ بہت مسائل ڈوالا ہے ذوتی نے اس افسانے بیس۔ اس کی مظریا مسائل میں مظریا ہے۔ کوں؟ اس لے کے عالمی منظریا میں ہیں عام میا ہے۔ کوں؟ اس لے کے عالمی منظریا میں ہیں تا ہو جو تی نے اس افسانے بیس۔ اس کے عالمی منظریا میں ہیں تا ہو جو کی بہت کی بیان سے کا م ایا ہے۔ کوں؟ اس لے کے عالمی منظریا میں ہیں عالم میں ہیں عالم میں ہیں تا ہو ہو گئی کی جو میں بیان سے کا م ایا ہے۔ کوں؟ اس لیے کہ کے سات کا میں ساتھ دوہشت کا بی منظریا میں ہیں تا ہو سے کور کا دور کی سے کہ میں تا ہو ہو گئی ہو میں بیانے کی کی جو میں تا ہوں؟

\_Y\_

اكورا المراكم 2015

226

اوب سلمله

اسرارگا ندھی نے اینے افسانے ''غیار'' میں ای مسلے کوموضوع بنایا ہے۔ افسانہ دو کر داروں پر بنیا دی طورے قائم ہے۔ ویسے تو افسانے میں بیک ڈراپ کے طور پر پورا ہندوستانی معاشرہ نظر آتا ہے۔ تاہم یباں ہندوستانی معاشر و محض علامت کا درجہ رکھتا ہے ، در نہاہے جغرافیہ کی حدودے الگ کر کے بھی دیکھیا جا سکتا ہے۔اس کیے کہ بید دراصل آج کے انسانی معاشرے اور اس کے نظام کی وہ عمومی صورت ہے جو عالمي سطح يرايناا ظهاركرتي ب-البية اس اعتراف مين جمين تأمل نبين ہونا جا ہے كه بيرسائل بالخصوص تیسری دنیا، ترقی پذیراور پس ماندہ اقوام میں نمایاں طور ہے دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ ایک مدت کے بعد ایے دوست کو ڈھوٹڈ رہاہے۔ملاقات نہ ہونے کا پیوقفدا تناطویل کیوں ہوگیا؟ کیاراوی کہیں گیا ہوا تھایا یوسف کہیں جلا گیا تھا؟ آخراب یک لخت أے یوسف کیوں یادآ گیا؟ ان سب سوالوں ہے حذر کرتے ہوئے افسانہ براہ راست اپنے سرو کارلیعنی پوسف کی تلاش سے شروع ہوتا ہے اور آ گے چل کر جب یوسف کے کردار کی گر ہیں تھلتی ہیں تو اس طویل و تفے کا جواز بھی سامنے آتا ہے۔ بہر حال انسانے ک آغاز ہی میں راوی فلیش بیک میں تمیں برس چھے لوٹ جاتا ہے، جب اُس کی پوسف ہ ملا قات اور دوی ہوئی تھی۔ یوسف معاشرے کے بہت طقے کالڑ کا تھا۔طبقاتی تقسیم کے تکمنے شعور نے یوسف کوزیادہ حساس بناد یا تھا۔اس کے رویے میں بےرحم حقائق کی سفاکی سے بیدا ہونے والی کر واہف صاف نظر آتی تھی الیکن وہ تاجی نظام میں قائم کی گئی تقسیم کومستر دکرتا تھااورای بنیادیراً ہے ندہبی رہنماؤں ہے چڑھ تھی۔ یہاںغورطلب بات یہ ہے کہ وہ ند ہب کونبیں بلکہ مذہبی رہنماؤں کو براسمجھتا ہےاوراس کا جواز اس کے پاس سے کہ ان لوگوں کے قول وفعل میں تضاد ہے۔راوی کا ناعلجیا بوسف کی شخصیت کا ہم ہے ایوری طرح تعارف کراویتا ہے اور پھرفلیش بیک ختم ہوتا ہے اور تمیں برس بعد کا یوسف راوی کے سامنے آ جاتا ہے لیکن میکون سالوسف ہے؟ راوی بھی داڑھی اور کرتے یا جامے دالے مولا ناکو چرے نہیں آوازے پہچانتا ہے۔ ملاقات کے اختتام پریمی مولا نا یوسف اے بتاتے ہیں:

بہ بہتکن چکوا کا اونڈ ایوسفوا دس سال پہلے جل کرمر گیا تھا اوراس کی راکھ ہے
میں پیدا ہوا ہوں، میں مولا نا یوسف۔ گاؤں والے میرے ایک اشارے پر
کھی بھی کر سکتے ہیں۔ گاؤں کے تمام گھروں سے عورتیں میرے پاس دعا
کرانے کے لئے آتی ہیں اور میں مولا نا یوسف ان کے سروں پر ہاتھ بھیر کران
کے لیے دعا نمیں کرتا ہوں۔' وہ مسکرایا۔ اس کی طنزیہ مسکراہٹ زہر میں بجھی

یہ ہیئت اجتماعیہ کی وہ تو ت جو فرد کے جو ہر کو، اس کی صداقت کو کچل ڈالتی ہے اور پھرا ہے اپ ڈھرے پر لے آتی ہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ کردار کا یہ بحران جس معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس کے ادب سلسلہ 227 اکتربر 2015 تمام تر اسباب بھی دراصل ای معاشرے کے داخل میں پائے جاتے ہیں اور اس کے نظام کا ایندھن خود اس کے افراداوراُن کی زندہ روحیں بنتی رہتی ہیں۔

کردار کے ای جم ان کواسد محمد خال نے اپنے مخصوص تخلیقی اسلوب میں دیکھا ہے۔افیانے کا نام ہے ''عون محمد وکیل، بے بے اور کا کا۔' اسد محمد خال نے بظاہر تو یہ افسانہ داست بیانیہ میں لکھا ہے لیکن جہ اس بیانیہ میں تحری ڈی تکنیک استعمال گائی ہے۔ اس جب ہم ذراساغور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بیانیہ میں تحری ڈی تکنیک استعمال گائی ہے۔ اس کی وجہ بیہ کہ افسانے کا موضوع اپنی نزاکت اور حماسیت کے باعث داخلی طور سے بیر تقاضار کھتا ہے کہ اس الحسانے کا موضوع اپنی نزاکت اور حماسیت کے باعث داخلی طور سے بیر تقاضار کہتا ہے کہ اس افسانے میں صرف اس کے کردار ہی کلام نہیں کرتے بلکہ ان کرداروں کا معاشرہ اور اس کی سائیکی بھی اکثر مقامات پر کلام کرتی سائی کہ دور کی تعامل ہوں کہتا تھا۔ اس دیتی ہے۔ چنا نچھا کہ ایک سے نیادہ ذاہ یوں سے ان کرداروں ، ان کے با جمی تفاعل اور ساجی رجھا تھا۔ اور دو یوں کو چیش نظر دکھا جائے۔ ظاہر ہے ، ایسا تحری ڈی تکنیک کے ذریعے بی ممکن ہوسکتا تھا۔ اور دو یوں کو چیش نظر دکھا جائے۔ ظاہر ہے ، ایسا تحری ڈی تکنیک کے ذریعے بی ممکن ہوسکتا تھا۔

ای افسانے کا موضوع ہے۔ فصوصاً بندوستان اور پاکستان کے حوالے سے ۔افسانے کے تین بنیادی کردارتو وہی ہیں جن کے نام پر افسانے کا عنوان قائم کیا گیا ہے، یعنی عون محمد وکیل، بے باوراً س کا بیٹا یعنی کا کا۔ چوتھا اہم کردار پیش افسانے کا عنوان قائم کیا گیا ہے، یعنی عون محمد وکیل، بے باوراً س کا بیٹا یعنی کا کا۔ چوتھا اہم کردار پیش امام ہے۔ افسانے کا موضوع بادی الفطر میں سادہ نظر آتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس لیے کہ اپنی حساسیت اور زاکت کے باعث میہ موضوع گہر نے فنی شعوراور فنکا رانہ چا ہے۔ دی کا نقاضا کرتا ہے۔ ذرا کی سامیت اور زاکت کے باعث میہ موضوع گہر کی نیوز چینل کی بریکنگ نیوز میں تبدیل کرسکتی تھی ۔اسرمحمد خال کی باحث بیات متانت اور ذھے داری ہے موضوع کو ہی نہیں سنجالا، بلکہ وہ تکوار کی دھار پر قائم افسانے کے نے نہایت متانت اور ذھے داری ہے موضوع کو ہی نہیں سنجالا، بلکہ وہ تکوار کی دھار پر قائم افسانے کے نہیں ہی کی طرح کی افراط وتفر پط کا شکار نہیں ہی میں ہوری میں اور سب سے بڑھ کر کرداروں کے معاطے میں بھی کی طرح کی افراط وتفر پط کا شکار نہیں ہی ہیں۔

شمونل اتھ نے اپ ایک افسانے ''عکبوت' میں ای مسلے کو بیان کیا ہے۔ افسانے کا افتیا میکی مقد رجذبا تیت اور خود افسانہ نگار کے شخصی غصے کا اظہار کرنے کے باوجود بیافسانہ کو ٹربھی ہوا لگ الگ طرح کے شبحیدہ سوالوں ہے بھی دو جارکرتا ہے۔ افسانے کے مرکزی کردارمیاں بیوی ہیں، جوالگ الگ پینک میں مصروف ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں virtual reality کی اس دنیا میں دراصل رئیلٹی ہی کو فی شہیں کررہ ہو ہیں اس دنیا میں اور دونوں اس حقیقت کی فی کررہ ہم ہیں کردونوں اس حقیقت کی فی کررہ ہم ہیں۔ اور دونوں اس حقیقت کے بیجر یالا تعلق رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کی آئی میں کہ کھتی ہیں، اس وقت جب دونوں ایک دوس ایک دوس کے بعد شو ہرکو گھر آکر کم پیوٹر پر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد شو ہرکو گھر آکر کم پیوٹر پر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد شو ہرکو گھر آکر کم پیوٹر پر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد شو ہرکو گھر آکر کم پیوٹر پر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد شو ہرکو گھر آکر کم پیوٹر پر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد شو ہرکو گھر آکر کم پیوٹر پر کام کرتے

اكتوبرتادىمبر 2015

ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بیوی تو اس آئی ڈی ہے chat کرتی ہے جس ہے وہ ابھی اتنی برہنہ مختلوکر کے آرہا ہے۔ یہ ہے غلاظت بحری اس تفریح کا ذلت سے بحر پورانجام۔ شموکل احمد نے سائبر پنک کے اس کھیل کو اس کی اصطلاحوں ، زبان اور کناپول کے ساتھ افسانے کا حصہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افسانے کے واقعات کی رفتار بھی اتن ہی تیز رکھی ہے، جتنی اس و نیا کے اعمال و افعال کی رفتار ہوا کرتی ہے۔ اس طرح وہ اردواد ب کو زندگی کے تاز وترین اور نہایت وحشت خیز مسلے افعال کی رفتار ہوا کرتی ہے۔ اس طرح وہ اردواد ب کو زندگی کے تاز وترین اور نہایت وحشت خیز مسلے کے حوالے سے ایک مؤثر افسانہ و پینے میں کا میاب رہے ہیں۔

انٹرنین کی ای بے حقیقت اور vulgar شنے داری پرایک اورافسانہ بھی توجہ طلب ہے، وہ ہے مشرف عالم ذوتی کا'' واپس لو شنے ہوئے'' Chat — کرتا ہوا شادی شدہ مردور چوکل ریملٹی کی اس و نیا میں ایک نوجوان لڑکی کے قریب آ جاتا ہے۔ دواجنبی ول ملنے لگتے ہیں، لیکن بیدلاپ بھی ور چوکل ہے اورای طرح اخلاتی قدروں اور تجاب داری کے لطف سے عاری۔ تا ہم ذوتی نے آ گے چل کرا ہے ایک طرف سیاست کے زاویے ہے جوڑ دیا اور دوسری طرف مرداور تورت کے از دواجی رشتے کے اموراس کے ساجی انسانہ کے ساجی انسانہ کی دشتے میں وفا کے سوال سے مربوط کردیا ہے۔ اس طرح بیا فسانہ ہمیں اس نی دنیا کے گن ایک جیدہ مسائل پر غور کرنے کا ایک زادیے فراہم کرتا ہے۔

ان سب عناصر ، عوامل اور مسائل کے انسانی دل ود ماغ ، اس کے اعصاب اور اس کی اروح پر
کیا اثر ات ہیں؟ اکیسویں صدی کے افسانوی ادب کے مطالعے اور جائزے میں نے ہمارا آخری سوال
ہے۔ اس سوال کا یوں تو بلا واسط جواب ہمیں گزشتہ صفحات کے مباحث میں مل چکا ہے۔ تاہم اس سوال
کی براہ راست ایک ذراا لگ تفتیش کی ضرورت یوں محسوس ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں ، عصری ادب نے اپنے
عبد کے انسانی اور تہذیبی حقائق کو کس طور سے سہارا ہے۔ جتنا اہم بیسوال ہے ، اتنا ہی پریشان کن ہے
مبد کے انسانی اور تہذیبی حقائق کو کس طور سے سہارا ہے۔ جتنا اہم بیسوال ہے ، اتنا ہی پریشان کن ہے
اس کا جواب اس لیے کہ اکیسویں صدی کا جدیدار دوا فسانہ منتوع صور توں اور متعدد حوالوں کے ساتھ
اس کا جواب فراہم کرتا ہے اور اس جواب کی ہرصورت ہمارے لیے ایک نی تشویش اور نی وحشت کی بنیاد

اگورخ دیم 2015 <u>- 2</u>

229

اوبسليله

# شيري

مر كا آر المال كے نام آيا "شرى كو براش ارويز كى فلائث 32 سے ليج كا!" خت غصہ آیا میں نے اے لکھا تھا۔ تم شیری کو یمال کیوں مجوا ری ہو۔ المال اپنا خال تو وهنگ ہے رکھ نہیں سکتیں۔ اس کا کیا کریں گی۔ تمیز سلیقے کا کوئی نوکر ان ونوں ملنا مشکل ہے اور جو ہی وہ بھی بہتر جگہوں کی خلاش میں یمال ان منے ول سے رہ رہے ہیں-جب تک یایا سے تو سب کھ تھا اب مہیں معلوم ہی شیں ہو سکتا میں اکیا یہ کمر کی کشتی کیے کے ربی ہوں۔ بریثانی اور شدیر معروفیت کا شکار رہتی ہوں امید ہے تم این فصلے یہ نظر ٹانی کردگی اور ضدی ہونے کے باوجود میری بات میں تم کو وزن معلوم ہو گا-میری بن جیشہ کی بدتمیز بے مروت اور اپنے سامنے کی کو پچھ نہ سجھنے والی تھی اور مخضر نویس ہونے کے باوجود اس نے مجھے صفول کا کوسنوں طعنوں اور گالیوں سے بحرا خط لکھا تھا یہ کہ: "گھریر اس کا بھی اتا ہی حق تھا جتنا کسی اور کا تھا۔ شادی کے بعد اور کوں کا مکے سے کوئی ناطہ نوٹ تو نمیں جاتا کہ اے بھی اپنے لئے اتن سوات لینے میں کوئی مانع نیں ہو سکتا تھا۔ اماں بھی سب کی تھیں اور اگر ضرورت بڑے تو مدد بھی کر عتی تھیں اور یہ کہ میں نے کب سے اپنے آپ کو اس گھر کا مالک تصور کرنا شروع کر دیا تھا۔ پایا نہیں تھے تو کیا ہوا مکان پر تو اب بھی انہیں کا روپیے صرف ہوتا تھا۔ شیری یمال رہ سکتا تھا اور المال خود ای اس کے لئے مناسب و کم معال کا بندوبست کر لیس گی۔ پھر آخر میں ہے کہ میری تنا اجاڑ زندگی اور وران دنوں کی ذمہ داری سوائے میرے اینے کی یر نہ متی- میری تیز مزاجی اور زبان درازی اور دو سروں سے ضرورت سے زیادہ توقع رکھنے اور نالا اُل دوستوں کی وجہ سے معاملہ یماں تک پہنچا تھا ورنہ وہ کرعل کیا برا تھا جو تسارے پیچھے پھرا کرتا تھا ہے اور بات ے کہ اس نے تم ے دوئی کے دوران دو چار اور لڑکیوں سے بھی تعلقات استوار كر ركھ سے مر تهيس خود معلوم ب تم ير تو كمل بحروسه آخر وقت مك نميس كيا جا سکتا۔ تم تو بس خوب سے خوب تر کی تلاش میں سخت وفاداری کو کھوجتی رہی ہو' جو میری

جان اس جمان میں معدوم ہے۔ بھلا مردول کو غلام بنا کر اور ان کا امتخان لے کر تم بھی کسی نتیج پر پہنچ سکی ہو! تم نے دنیا کے مردول کو اپنے پاؤل میں رگیدا اور قدموں تلے دیکھنا چاہا ہے تم کو اپنے موہوم حسن پر کیا کیا ناز رہے ہیں جس نے دو کوڑی کو نہیں پوچھا۔ سجھتی ہو تمہاری ان چکتی ہوئی آنکھوں کے سحر میں کوئی گرفآر ہو گا۔ بھی نہیں بھی نہیں۔"

خط پڑھ کر میں نے سوچا ہٹاؤ مارو گولی اگر شیری کو وہ اماں کے پاس بھیجنا چاہتی ہے تو میری بلا سے میں نے اس بے ہودہ تحریر کا بھی کوئی جواب نمیں دیا تھا۔ جب وہ عقل کی بات سننے کی تاب ہی نمیں رکھتی تو کاہے سائی جائے اور پھر مرسے خط وکتابت کی اس اوائی میں ہار بھٹ میری ہوتی تھی۔ وہ امال کی لاؤلی بمن بھائیوں کی چیستی تھی۔ رستم نے اسے گھر کا سکون دیا تھا۔ جو اس کی طاقت اور اس کا مان تھا۔ پھر اس کی جینی نور تو اس کی دیوائی تھی اور اس کا خات اور اس کا مان تھا۔ پھر اس کی جینی نور تو اس کی دیوائی تھی اور اس گئی دیوائی تھی۔

اس کا آر پڑھ کر میں جل بھن گئے۔ اماں خود جاتی پھریں۔ شیری کو بلانے کراچی۔ کم ان وابیات خط کے بعد میرا تو اس سارے واقعے سے کوئی مروکار ہی نہیں رہا تھا۔ اماں جانیں اور مرجانے۔ پھرایک سہ پہر جب میں ابھی دفتر سے آئی تھی' امال اپنے سوجے گھنے اور خت ٹانگیں تھیٹی آئیں۔ اے لڑکی سیٹ بک کروا لی ہے۔

كيول!

لو اور سنو كيول بھلا اس طالت ميں مجھ ہے كراچي جايا جائے گا۔ تہمارے والد كے بعد ہے يول بھى مجھے اكيلے كہيں جانا مصيبت لگتا ہے۔ سفر كرنے كا مزہ تو ان كے ساتھ تھا ، پورا ڈيا اپنا ہے۔ بس چلے جا رہے ہيں۔ كھاتے چتے ہنتے ہاتے جيے اپنے گھر ميں ہوں۔ وہ يادوں ميں كم مي ہو كئيں۔ گزرے زمانوں ميں رہل كے بچكولوں سے انہيں جيے نيند آنے يادوں ميں وہ پہنے ہوئى ميشى رہيں۔ بحر اچانک كنے لگيں۔ "آ فر تجھے جانا ہى يوے فرچ كا قر نہ كر تو ميرے لئے اتنا ساكام بھى نہيں كر كتى ؟"

بنا كوئى اور سوال كئے ميں نے اشيش فون كيا-

فلائٹ لیٹ تھی میں انظار گاہ میں لوگوں کے جم غفیر کے درمیان شلتی رہی۔
دولت کی تلاش میں پرائے دیسوں کو جانے والوں کی آنکھوں میں آنسو اور خواب بچ
اور سامان 'رالیاں' قلی 'گرجتے ہوئے' لینڈ کرتے جماز گر گراہٹ سے سروں کے اوپر سے
گزر کر منزلوں کو روانہ ہوتے ہوئے طیارے' آواز میں رونا ہمی بچھڑنا وعدے جاہتیں مزید

آرزد ئيں ايك كنظ جمني بھيز-

نی روشنی کی تیز اوکیاں عجیب تراش فراش کے لباس پنے خود آگاہ بال جھلا جھلا کر سر کو تھی کر اپنے گردو پیش دیکھتی ہو کیں ' کھنگتے قبقیے 'کو نجتی ہنی تیز انگریزی اونچی گفتگو دکھاوا بناوٹ پندیدہ نظروں کے حصار میں اپنے سحرے آشنا جنہیں دیکھ کر بے افتیار سیٹی بجائے کو جی جاہے۔

اؤکے مضحکہ خیز چوہوں کی طرح فلموں کے ہیرہ الرکیوں کے گروہوں کے گرد چکر کا شخے
ہوئے اپنے باپوں کے ساتھ ولچی سے عرباں نگاہوں سے اپنے گردو پیش نگاہ دوڑاتے نیجے
سروں میں باتوں کے سلاب میں سنے ہوئے گئن مصروف اوپر اوپر گھوٹے پھرتے ہوئے
گھاگ شکاریوں کے سارے واؤ تیج سے آشنا۔

میں شکتی ہوئی ذرا پرے بنگلے کے ساتھ دور چلی گئی اور اس سے سر لگا کر میلوں تک سے ہوئے ران دے کی طرف ویکھنے گئی جمال چھوٹے بوے جمازوں کی بھیڑ تھی میڑھیاں تھینی اور لگائی جا رہی تھیں ایک بھگد ڑ مچی تھی۔ عملے کے لوگ موٹریں سامان اور جانے کیا کیا۔ اس منظر سے تھک کر میں نے اپنے اطراف ویکھا۔

اڑی کے رخسار' گھڑی گھڑی گلابی ہو جاتے کان سیوں کی طرح سرخی سے جیکئے لگتے وہ وہ نوں چپ تھے ایک دو سرے سے بہت قریب بھی نہ تھے۔ اڑکا میری طرح اپنے سامنے دیکھ رہا نفا گر جب وہ سرکو گھما کر اس کی طرف دیکھتا تو وہ یوں چھوئی موئی می اپنے ہاتھوں تک انگلیوں کی پوروں تک رخمین ہو جاتی۔ ہائے یہ نگاہ کی رخمین تھی۔ بھیکی ہوئی چزی کی طرح کی یہ اڑکی رنگ میں ڈوئی تھی۔ سرشار' بے چین' پر سکون' وارفۃ۔

جھے وقت گھیٹ کر چھے لے گیا۔ اس جنگلے سے دور ان بر آمدوں میں جہاں میں اونچی ایروں کا جو آ پہنے کھٹ کھٹ کرتی چلی تھی گویا زیبا اصغمانی کے دل پر چل رہی ہوں۔ زیبا کو اپنے حسن کا غرہ اور اپنے ایرائی ہونے پر تاز تھا۔ وہ ابھی نیا نیا آیا تھا اور لیکچر دیتے وقت بب وہ سمجھا آ اور سیدھا تمہاری آ تھوں میں دیکھا تو دل سینے میں ڈول جا آ تھا۔ میں جے اپنی شوخی پر اعتاد تھا سمجھتی رہی کہ وہ کمال جائے گا چند دنوں میں اس کا غرور نیاز میں اور اس کا سر میرے قدموں میں ہو گا۔ ایس چھوٹی چھوٹی فتوحات سے تو میرا دامن بھرا ہوا تھا۔ زیبا تو اس کا سر میرے قدموں میں ہو گا۔ ایس چھوٹی چھوٹی فتوحات سے تو میرا دامن بھرا ہوا تھا۔ زیبا تو اس کی سر دخور اعتنا ہی نہ سمجھتی تھی۔ چند دنوں بعد مجھے اور اچھا لگنے لگا وہ کلاس میں جب بھی زیبا کی طرف دیکھا میں محسوس کرتی کہ زیبا کی لمبی بلیس رخداروں پر جھالر کی طرح بھے جاتی وہ اس کی نگاہ کا جواب دینے کے بھی جاتی اور وہ گلابی ہو جاتی۔ بجیب خود فراموشی سے وہ اس کی نگاہ کا جواب دینے کے

بجائے اپنے سامنے دونوں ہاتھ رکھے ناخنوں کی طرف دیکھتی جس میں سرخی تیزی ہے جھلکنے گئی تھی۔ اچھا تو اس کھیل میں کمیں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ عجیب بے قاعدہ مثلث تھی۔ درمیان میں دہ تھا اور اس کی نگاہوں کی ساری روشنیاں اس کے لئے تھیں اور میں تھی جو اس کے لئے بچھ نہ تھی اور جس کا ول کلاس میں آنے ہے پہلے بعد میں سارا دن یونی دھڑکا کر آ تھا۔ ایک وبکتی ہوئی گری میرے سارے وجود کو بڑپاتی رہتی۔ گر میرا حسن جہاں سوز بکار میری آج تک کی فقوطت غلط تھیں۔ میں نے اتنی ذات بھی نہ اٹھائی تھی۔ میں اس کے پاس سے گزرتی بھی تو وہ میری طرف مر کر نہ دیکھتا روز میرے لئے ایک نیا مقابلہ ہو تا تھا۔ میں نے اپنا آپ آزمانا جابا اور میں جنم میں سے گزرگی۔

یں نے اے پیغام بجوایا رات کو دروازہ کھلا رکھنا میں نے زیبا کا ایک خاص پیغام لے راؤں گی۔ دہ خوثی ہے تقریباً دیوانہ ہو گیا تھا جیے اس نے سرخ گلابوں کا عکس اندھرے میں دکھ لیا ہو۔ جیے تاریک پانفوں پر ڈولتے کول کے ہوٹوں کو سورج کی کرن چھوتے اور وہ ہولے ہولے کھلنے گئے۔ میرے سینے میں دل کو کوئی چیکے جسل رہا تھا۔ میں جیے موت کے بند کواڑوں کو کھولنے جا رہی تھی۔ اپنے مقدر کے نوشتے کو پڑھنے کے لئے میں نے رو رو کر اے اپنا حال دل سایا میں نے کما تھا زیبا ایک خواب ہے۔ تم اے بھی حاصل نہ کر سکو گے وہ پرائے دیس چلی جائے گی تو لوٹ کر نہیں آئے گی آ نہ سکے گی اس حاصل نہ کر سکو گے وہ پرائے دیس چلی جائے گی تو لوٹ کر نہیں آئے گی آ نہ سکے گی اس کا وطن کوئی اور تھا۔ میں تماری زندگی سنوار دوں گی۔ میرے پاس ذرائع تھے خاندان کیا وہ تھا۔ وہ نگاہوں میں شمنخ لئے نمایت خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا اس گھڑی جھے لگتا تھا۔ میری روح کھڑے با رہی ہوں اور ابھی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔

اس نے بنس کر کما تھا "بی بی چاہت کو تم کیا سمجھتی ہو کہ جب چاہو قیت چکا کر خرید او- یا بیہ چراغ ہے کہ جب تیلی دکھاؤ جلنے گئے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اب تم جا علق ہو-

جب وراڈن نے مجھے اس کے کرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو میرا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ چبرہ آنسوؤں سے دھلا ہوا' آئکھیں دھندلائی ہوئی تھیں اور میں تقریباً گری جا رہی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔

اس نے دو باتوں میں سے ایک کو چننے کا افتیار دیا گیا وہ جھ سے شادی کر لے اور میس نمیرا رہ یا پھر خود استعفیٰ پیش کرے اور چلا جائے۔

ہائے کیے اس نے انکار کر دیا تھا اور چپ چاپ چلا گیا تھا۔ اس نے میرے بدلے وہ ذات بھی کم تھی۔ ازاں ارزاں بے قیمت میں۔ اس کے جانے کے بعد سے مردوں پر سے میرا اعتبار اٹھ گیا اپنے حسن کی چک بھی دھندلی اور بیکار کا نسانہ گئی۔ میرے چاروں طرف خلا تھا جس میں لؤکیوں کے قبقے گو نجے اور ان کی نگاہیں تیروں کی طرح میرے آر پار ہوتی جاتیں گر میں سر او نچا کئے زیبا اصغمانی کے ول پر چلتی رہتی۔ بے پناہ خود اعتمادی کے ساتھ کیونکہ میں آگ کی محراب تلے سے گذر گئی تھی اور میں نے اپنا سارا ماضی سارا مستقبل جلا ڈالا تھا۔ میں نے محبت کی خوشبو کے بدلے انگارے میں نے اپنا سارا ماضی سارا مستقبل جلا ڈالا تھا۔ میں نے محبت کی خوشبو کے بدلے انگارے سے تیج اور دل جلن کی بو ساری عمر میرے دماغ میں تیرتی رہی ہے۔

بائے مجھے کسی نے بھی ایسے کیوں نمیں جابا کہ میں رنگ سے بھیگی ہوئی چزی لگوں۔ برنش ایرویز کی فلائٹ کے لینڈ کرنے کا اعلان کیا گیا۔

طیارہ رن وے کے دو سرے سرے پر ایک بڑے پرندے کی طرح اترا۔ پھر وہ اے اور قریب لائے سیڑھیاں مسافروں کو لانے کے لئے الریاں 'سامان کے لئے گاڑیاں روئق اور چہل پہل ہو گئی 'پھر لوگ اپنے سامان کے ساتھ باہر آنے لگے۔ سب سے آخر ہیں وہ اے لائے۔ خوبصورت پنجرے ہیں چہکتے ہوئے شہرے بالوں والا روشن اور ذہین آبھیں' تھو تھنی نہ بہت کمی اور نہ ہی چھوٹی 'صاف ستھ وھلایا۔ بے حد اسارٹ کالر پنے بڑی کے پروائی سے اپنے گردو پیش دیکھتا ہوا کھی سر اپنی اگلی پھیلی ہوئی ٹاگوں پر رکھ لیتا اور بے پروائی سند کر لیتا۔ ججھے وہ بہت عمرہ لگا۔

میں نے پنجرے کے ساتھ ساتھ چلتے پکارا۔ شیری شیری۔

اس نے ہوا میں ٹاک اٹھائی کوئی مانوس ی ہو سو تکھی، غور سے جھے ویکھا، عف عف عف کیا جیسے پکار کا جواب دے رہا ہو اور پھر منہ اپنی ٹانگ پر رکھ لیا اس کا سریل رہا تھا، جیسے دہ ہانپ رہا ہو۔ چل چل کر تھکا ہوا جیٹا ہو۔ ار ہوسٹس نے اس کی زنجیر جھے تھائی اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔

"کاش میں نے تماری بات مان لی ہوتی اور شیری کو نہ بھیجا ہو آ۔ اس سے جدا ہوتے وقت امارا دل کٹ کٹ گیا ہے۔ رستم اداس ہے۔ نور بہت روئی ہے اور میں تو باقاعدہ غم زدہ ہوں۔ جب وین اسے لینے آئی ہے تو یہ ان سے جھٹ کر گھر میں گھس گیا اور عسل خانے میں جھپ گیا۔ بڑی مشکل سے اسے گھٹ کر نکالا گیا' یہ جمیں بہت عزیز ہے۔ تقریبا ایک فرد کی حیثیت سے اس میں بہت می فوبیاں جیں۔ یہ بہت محبت کرنے ولا ہے۔ اور

امید ہے تم الماں کے گھر میں ساری کوشٹوں کے باوجود اس سے نفرت نہیں کر سکو گی۔
تکلیف فرمائی کے لئے شکریہ۔ ہم لوگ کل جدہ روانہ ہو نگے۔ الوداع اگر پورٹ سے باہر
آگر میں نے وہ زنجیر اس کے کالر میں اٹکائی اس نے گری نظروں سے میری طرف دیکھا
میرے ہاتھوں کو سونگھا۔ مہر کی اور میری ممک ایک ہی ہوتا چاہے۔ اس نے بتا مزاحمت کے
زنجیر کے ساتھ مجھے اپنا مالک سیلم کر لیا۔ میں نے اسے بسک دیا جو اس نے کھا لیا اور
یانی پی کر ہم دونوں اماں کی طرف روانہ ہوئے۔

ٹرین میں وہ سیٹ پر جیٹا شیشے کے ساتھ منہ لگا کر باہر جھانگنا رہا۔ کھیتوں ندی نالوں اور ان سب پر جھکا نیلا آسان و صوب روشن کی طرح بھری ہوئی اور بہت تیز۔ وہ اس نی زمین سے واقفیت پیدا کر رہا تھا۔ جس کی عام آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اس کے رگوں اور خوشہوؤں اور بدلتے مناظر درختوں اور ہواؤں کو زیر کر رہا تھا۔ جہاں شماتی بتیوں پر اور دور بطتے چاغوں پر سیاہ ابر آلود رات چھائی ہوئی تھی اور چاند ستاروں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلاً بھا۔

شیری کی تنائی اور غریب الوطنی نے میرے دل کو آنسوؤں سے بھر دیا۔
امان بیاری کے بعد سے خواب آور گولیاں کھانے گئی تھیں اور اس لئے دن چڑھے کک سویا کرتیں، میں دفتر جانے کے تقریباً تیار ہو چکی ہوتی تو وہ شیری کمہ کر پکار تمیں نمایت تمیزداری سے میز کے قریب نیچے بیٹھ کر وہ اپنے پیالے میں کبھی دودھ اور ڈیل روثی کبھی گوشت کھا تا نمایت چبا کر آہستہ آہستہ جسے کوئی آہٹ بھی نہ کرنا چاہتا ہو۔ اماں کمتیں مہر کے اس کمی نہ کرنا چاہتا ہو۔ اماں کمتیں مہر کے اس کمی نے کوئی آہٹ بھی نہ کرنا چاہتا ہو۔ اماں کمتیں مہر کے اس کمی کے بچوں سے زیادہ تمیزدار ہے۔

انہیں خواہی نخواہی مرکی تعریف کرنے کی عادت ی تھی۔

موسم بدلا- درجہ حرارت برصنے لگا گرمی میں تیزی آتی گئی اور شیری بہت گھبرایا ہوا رہنے لگا۔ ہائچا ہوا زبان لئکتی ہوئی تیز سائس لیتا ہوا۔ اہاں اے اپنے ساتھ کرے میں بند رکست ۔ شام کو مجھے کہتیں ذرا اے شلا دیا کر' بے چارا پردیس میں آن پھنسا ہے۔ مہر نے ظلم وہا ہے۔ بھلا سرد ملکوں سے تو آکر یہاں تو لوگ یہ گری برداشت نہیں کر سکتے' یہ تو ذرا سا بے زبان جانور ہے۔

اور یوں شاموں کو جب گرم ریت کی محندُک طنے لگتی، ہوا نرم نرم جھو کوں سے قابل برداشت ہو جاتی، شیری کو شلانے لے جانے گئی۔ وہ سایوں پر بھو نکتا، ندوں کی چر چر سن کر خاموش کھڑا ہو تا جیسے کسی دور کے سارے کی سمفنی یا کسی دیس کی موسیقی ہو پھر بھاگتا

اور اس کی چھوٹی سی وم اٹھی ہوئی ہوتی کھاس پر الٹا لیٹ کر لوث لگا آ اور جگنوؤں کو پڑنے کی کوشش کرتا۔ پھر عف عف کرتا اور میرے قدموں میں جھکتا پھر چک پھیرال لیتا اور میرے ساتھ چانا رہتا۔ بلیوں کے پیچے بھا گئے میں اس کے سمری بال سدھ کھڑے ہو جاتے اور وہ تیزی سے ان پر جھیٹتا جب وہ وو بلیاں اکٹھی ہوتی تو اس سے زرانہ ورتی اے تھٹر مارتم چارا چوں چوں کر آ اور وم دیا کر میری ٹاعکوں سے لگ کر کھڑا ہو آ گویا پناہ گاہ میں ہو۔ بھی بیزایوں کو ویکھ کر آنکھیں بند کر کے سوتا بن جاتا ، وہ اس کی گردن پر آ بیصیں جے اس کی برواہ بی نہ کرتی ہوں۔ کھی ایک آدھ کو نیج میں دروج کر بیٹا رہا۔ جب وہ دل کی طرح خوف سے وحری کئی تو یک بیک اے اڑا کر تماشا ریکھا۔ اس کی طبیت میں ضرر رسانی نہ تھی' اس لئے گھر میں جو مہمان آیا شیری سے اس کا تعارف كروايا جاتا- المال اس كى نسل اور ملك اور اس كے الكريزى زبان مجھنے سے بهت مرعوب تھیں پھر اور خوبیاں تمیزداری عرگی کھیل اور کھانے کے آداب سب اس کی وقعت میں اضافہ تھے۔ الل کے مج در میں اٹھنے کی عادت نے مجھے شیری کی طرف زیادہ توجہ دینے بر مجبور کر دیا۔ میں تیار ہو رہی ہوتی تو وہ پاس می دُول رہتا۔ میرے جوتے لا کر قریب رکھ ریا۔ میرے اتھ سے کوئی چیز چھٹ جاتی تو لیک کر منہ میں اٹھا کر مجھے پکڑا رہتا اور اب میں اکثر اس کے بالوں میں کھی کر دیتی اور ان کے سمرے ملائم بماؤ کو محسوس کر کے میرا جی خوش ہوتا۔ اگر مجمی میں مرکی پندیدہ خوشبو لگا لیتی بس دیوانہ ہونے لگتا میرے کرد محومتا میرے وامن یر ایکے دونوں یاؤں رکھ ویتا مجھے سو گھتا ہوں ہمکتا جیے گود میں آنا چاہتا ہو۔ مر میں نے کی بھی بات سے متاثر ہونے اور مرکی کی شے کو بیند نہ کرنے کی جی ہی جی میں قتم اٹھا رکھی تھی اور شیری کی بیہ ساری حرکتیں مجھے چھو نہ سکتیں۔ البتہ جانور کی جو ممکن و کمچہ بھال ہو سکتی تھی اس میں میں امال کا ہاتھ بٹاتی اور یوں میں نے ہولے ہولے اس کا زیاده خیال رکھنا شروع کر دیا۔

شیدید گری کے دن تھے لو چل رہی تھی جھلائے دیتی تھی۔ دفتر سے آگر میں سخت شیدید گری کے دن تھے لو چل رہی تھی جھلائے دیتی تھی۔ دفتر سے آگر میں سخت شینڈ سے پانی سے نمالی اور تقریباً ہے ہوش ہو گئی پھر یکدم تیز بخار آگیا۔ امال گھبرا ہی گئ ہوں گئ کہ انہوں نے ادھر ادھر میری دوستوں کو فون گئے۔ کئی دنوں ہدیانی کیفیت رہی اور پھر لوٹ یوٹ کر میں تندرست ہو گئی۔ شیری مجھے دبلا لگا اور بست ہی ہے آسرار اداس بھیرا اور اس کے بیالے میں گوشت ہیں۔ اس دن میں نے پاس بلا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے پیالے میں گوشت

الماں کمنے لگیں اے دیکھو تم بیار کیا ہوئیں اس کا تو کھانا بینا ہی چھوٹ گیا۔ ون رات تسارے پاٹک کی پائٹتی کے نیچ جیٹا رہتا' جیسے اے تمہاری بیاری کی بہت فکر ہو اپنی اولاد سے بھی بردھ کر'

ہس كر ميں نے شرى كى طرف ديكھا ايك احماس تفكر اس بھرے برے گھر ميں كوئى تو ب جو ميرے لئے بريثان ہوا۔

المال پر بولیں چلو آج اس کے منہ پر رونق تو آئی مجھے تو سخت فکر لگ مٹی تھی کہیں یہ مری جائے۔ عجیب جانور ہے اپنے اصل مالکوں کو بھول کر تم سے اتنا ہل گیا ہے۔
میں نے چ چ اکر اماں سے کہا گیا مطلب ہے آپ کا! مجھ سے اگر ایک جانور بھی مانوس ہو تو آپ کو اعتراض ہو تا ہے۔

ارے نہیں بد نصیب مجھے کی بات پر اعتراض نہیں ہے اگر بھھ سے کوئی انسان ایسے مانوس ہو تو میرا بوجھ نہ ٹل جائے گر ٹیری سخت طبیعت کی وجہ سے کوئی تیرے قریب ہی کیوں آئے گا ہر کسی کو تو کاٹ کھانے کو دو ژتی ہے ' لوگوں کو فرشتہ جاہتی ہے۔ ایس عمر میں کون ایبا وفا دار طے گا۔"

میری اور امال کی خوب تو تو میں میں ہوئی کی نے کھانا نہ کھایا ہم دونوں رقیبوں کی طرح ایک دوسرے پر چینی رہیں۔ میرا بی چاہتا تھا خوب دھاڑیں مار مار کر روؤں اور ریواروں سے سر مکراؤں یا اس گھر کو آگ لگا دوں جو میرا قید خانہ بن گیا تھا۔ میں اس دن کو یاد کر کے اونچ اونچ مین کر کے روئی جب میں نے پایا کی بیاری کی وجہ سے امال کے مایس کن خط پڑھ کر ایک دم امریکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور سب بچھ چھوڑ چھاڑ مستقبل کے شہرے اور روپہلے خوابوں کو اپنے بیچھے کشیوں کی طرح جلا کر گھر داپس آگئ میں اور اب امال مجھی کو الزام دے رہی تھیں۔ وشمن کی طرح میری طبیعت اور میری عادتوں میں سوسو کیڑے نکالتی تھیں۔ امریکہ میں کیا بچھ شیس تھا' مواقع' آزادی' چاہنے عادتوں میں سوسو کیڑے نکالتی تھیں۔ امریکہ میں کیا بچھ شیس تھا' مواقع' آزادی' چاہنے والے اور دہ بھی تو تھا میرا جرمن دوست۔

چھٹی کے دن اپنے کمرے میں جو اوپر کی منزل میں تھا' مجھے مدعو کر آ' دہ گثار بجا آ' میں مشرقی کھانے رکا تی کہ مانیال لطفے مشرقی کھانے رکا تی کھانے کی کھانیال لطفے ساتے بھی بحث جل انگلی موسیقی اور آرٹ اور ضدا جائے کیا کیا۔ اس کے کمرے کی کھڑکیاں جمیل کی طرف کھلتی تھیں۔ جمال لوگ کشتی رانی کرتے۔ کینند رنگ تھے' کھڑکیاں جمیل کی طرف کھلتی تھیں۔ جمال لوگ کشتی رانی کرتے۔ کینند رنگ تھے'

فوارے سے اور پارک میں لوگ نمایت پرانی وضیں بجاتے ہے۔ بھی کہمار ہم چپ چاپ بیٹے رہے۔ اتی خوبسورتی اور شمیل میں باتیں کرتا بے معنی لگتا۔ بس اس کرے میں اس لیے میں ہم دونوں زندہ ہیں یہ بہت تھا۔ اس نے بھی بجھے نہیں کہا کہ وہ مجھے چاہتا ہے چونکہ میں دو مردل سے مختلف تھی اسے اچھی لگتی تھی وہ بہت سیدھا تھا اور مجھے کہا کرتا تھا چونکہ میں دو مردل سے مختلف تھی اسے اچھی لگتی تھی وہ بہت سیدھا تھا اور مجھے کہا کرتا تھا : "تم اپنے دلیں میں جا کر جب کی سے شادی کروگی تو وہ بہت خوش قسمت ہو گا۔ تم میں بہت خوبیاں ہیں مردول کو مجھنے کی انہیں خوش رکھنے کی۔ " ہم دونوں ہنتے رہے وقت گررتا رہا اور بھرونت گررگیا۔

آخری دن جب ہمارا امتحان ہو چکا تھا ہم وطنوں کو لوث رہے تھے۔ چھٹیاں گزر چکی تھیں گثار میں رکے سب گیت گائے جا چکے تھے تو اس نے سیڑھیوں کے نیچے بری دوست داری سے میرا ہاتھ کی کر کر کما تھا۔

"کیا جھ سے شاوی کروگ-"

بس كريس نے كما تھا۔ "ميں سارى عمر كھانا يكاكر تسارا جي خوش نميں كر عتى۔ تم بیشہ مشرقی کھانوں کے دلدادہ نہیں رہو گے۔ گذری ہوئی صحبتوں اور ساتھ گذارے دنوں اور محبول کا شکریه" وه دار تک میری آنکھوں میں دیکھتا رہا جمال بنی اہل رہی تھی اور میرے رخیار انتائی مردی کی وجہ سے گرے گلائی ہو رہے تھے۔ پھر اس کا رنگ پھیکا پڑا اور زرد ہو گیا اور وہ کھے کے بنا اور کی طرف بردھ گیا اور میں جماری قدموں سے لوث آئی۔ اب بہت در ہو گئی تھی' اس نے اتنے لیے عرصے میں بھی بھی تو اشارے ہے' کی لفظ سے ' یہ تک نمیں کما تھا کہ جھے چاہتا ہے۔ ہم بہت اچھے روستوں کی طرح تھے۔ یہ میرا وہم تھا کہ اس کا رنگ اڑ گیا تھا اور کچھ کے بنا مر جانے کا جوازیہ تھا کہ اے جلدی تھی۔ میں نے ذہن میں بیکار کی تصویر کئی بھی نہیں گی- سرکو جھٹک کر میں شام کی فلائٹ سے واپس وطن آئی اور اس ڈرے کہ مباوا مجھے کوئی لوٹانہ دے میں نے اے لوٹا ہی ویا۔ ہائے بربادہ شدہ۔ میں کھے دن امال اور میں رو تھے رہے 'شیری امال کے بلانے پر بھی ان کی طرف نہ جاتا۔ میرے سوا اے کی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ امال خوب جزیز ہوتمی مجھے كوسيس ايك دو بار انهول نے شرى كو بلكے سے تھٹر بھى مارے وہ بث كر آما اور ميرے یاؤں کے قریب نمایت معادت مندی سے بیٹ جاتا۔ زبان نکالے سر ہلاتا ہوا ڈرا ہوا ہے بس سا اور مجھے اس کی غریب الوطنی پر بیار آیا پھر میں اے سمجھانے لگتی۔ دیکھو شری مہس گھرانا نمیں چاہے تم تو بت بمادر بچے ہو یہ برا اور جدائی کا زمانہ

ہ اور کرم بستر ہوگی تم اپنے وطن لوث جاؤ گے۔ جمال محدثہ ہوگی تم اپنے نرم اور کرم بستر من لیٹو عے۔ تہارے ساتھ نور کھیلا کرے گی۔ وہ تہیں نملانے لے جایا کرے گی وہ تم ے بہت پار کرے گی اصل محبت جس میں ول کا چھول کھاتا ہے اور کوئی تمہاری پٹائی نسيس كر سكے گا- تم نور كے ياس مر جلنے والى آنكھ سے محفوظ مو ع\_" اس کی آنکھوں میں آنو ہوتے اور وہ میری ٹاگوں سے اپنا سر ملکا میرے پاؤں کو

سو گھا۔

کیا وہ ابھی تک نور کا اور مرکا اور رستم کا PET تھا؟ کیا اس کے جانے سے میں اداس نمیں ہو جاؤں گی۔ میں سرکو جھکتی مجھے برائے شیری سے جو محض وقت گزاری کے لئے یماں بھیجا گیا تھا اس نگاؤ کا کوئی حق نہیں۔ میں اٹھ کر اوپر کے کاموں لگ جاتی وہ میرا پیجیا كريا- ميس كهتي شيري ميرے يجھے مت آؤ وہي جيفو وہ ائي شفاف نگاموں سے ميري طرف عَلَا رہتا۔ عجیب مخصے میں مجنس می محمی میں۔ جب وہ نور کو دیکھے گا تو اس سے بھی یو نہی جاہے گا۔ یہ انسیت کا چکر بھی کیا ہے بھلا۔

میں انسانی فرض سمجھ کر اس کی و کھے بھال کرتی رہی اے شلانے لے جاتی رہی اس ے باتیں رہتی آکہ وہ تنائی محسوس نہ کرے۔ چند ونوں کے لئے مجھے کی دو سرے شرجانا یو گیا- پھر دوستوں کی ضد کی وجہ سے دو چار دن اور رکی رہی- گھر میں میرا تھا ہی کیا؟ المال جن سے اکثر بات بے بات میرا جھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے خواہی نخواہی الجھتی تھیں اور میں بھی ان کی بات برداشت نمیں کرتی تھی۔ رسہ کشی چلی ہی رہتی۔ میں انہیں ایک بھاری بوجھ لگتی تھی۔ جے محسوس کر کے ان کا جی دہلتا تھا وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مجھ میں کو تاجیاں اور خامیاں نکالتیں۔ میرے اکیلے بن کو میری بد نسینی شار کر تیں۔ اصل حماب تو آدى كا اينے ے ہوتا ہے اور المال كے اپنے حماب ميں كربرد ضرور تھی۔ مجھے وكھ كر آجی بحرتیں۔ بہت اواس اواس رہتیں مجھے کچھ بھلانے ہی نہ دیتی طالانکہ ان کی دوسری بٹیاں ان کے بیٹے اور ہو کمی کوئی سال دو سال میں ایک آدھ بار ہی اس گر میں جھانکا تھا۔ وہ ان سب کو یاد کر کے روتی رہتیں انہیں یکارتمی خط لکھتیں ان کے لئے وعائمی كرتيس اور من غصے كے مارے اپنے كرے ميں الجتى اور جلتى رہتى۔

آخر مجھے ای قید خانے میں واپس آنا ہو آنتھا۔ میری واحدیناہ گاہ تھا۔ بھوتک بھونک کر شیری نے برا طال کر لیا۔ خوشی سے یاکل ہو گیا۔ میرا بیک این قبضے من كركيا- يرس كو مارے غصے كے قالين ير كھيٹا رہا- صوفے ير جڑھ كر بين كيا اور جمع کونے سے باہر جاتے وکھ کر کود کر کندھوں پر دونوں اگلے پاؤں سے لگ گیا۔ عجیب دیوانہ
پن سے رو آ رہا جیسے خوشی کے بوجھ تلے نمایت پریشان ہو۔ رات جب میں لیٹی ہول دن بحر
کی دھول جھاڑ کر خیالوں کی بورش سے بچنے کے لئے میں نے کردٹ بدلی تو شیری آنکھیں
بند کئے میرے ساتھ لیٹا تھا۔ میں ہولے ہولے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ طمانیت
سکون اور راحت کے شدید احساس کے ساتھ۔ پھروہ اور قریب آگیا اور اس نے سر میرے
سینے کے ساتھ لگا دیا۔ مجھے وہ اوکا یار آیا جو بحری سفر کے دوران جماز کے عرفے پر مجھے ملا

آغاز شاب میں قدم رکھتا ہوا النز سا شرایا ہوا سا وہ ہوا خوری کے در میان جھ سے باتیں کیا کرتا۔ بچوں کی می بے ضرر یا تھی سمندروں اور ہواؤں طوفانوں اور امروں کی بادلوں اور آندھیوں کی جھڑوں اور سمندری مخلوق کی وریاؤں اور پیاڑوں سے اسے عشق تھا۔ رنگ اے بے حد بند تھے۔ مجھے خوبھورت کپڑے پئے دکھے کر کھل اشتا فرائش کر اکہ کل میں نیلے رنگ کی ساڑھی پینوں یہ بے ضرر می خواہش مجھے بھی خوش کرتی۔ اسے پھول اچھے گئے تھے۔ مجھے کہتا اس رنگ میں تم ڈیزی لگ ربی ہو۔ بجیب دیوانہ سا پچہ تھا۔ بیک وقت بجھرار بھی اور سدھا بھی۔ ایک شام اس نے فرائش کی کہ میں اس کے ساتھ باچوں۔ لروں کی تیز موسیقی پر ہم قدم سے قدم طائے اوپر بانبوں کے سارے جھولتے باچوں۔ لروں کی تیز موسیقی پر ہم قدم سے قدم طائے اوپر بانبوں کے سارے جھولتے رہے اور جب ہم ایک نبتا تاریک گوشے میں گئے تو اس نے اپنا سر میرے سینے سے لگا دیا۔ بجھے اپنے کمزور بازوؤں کے طلع میں لے لیا اور بچھ سے اسی طرح لگا کھڑا رہا۔ بجیب میں کینے تھی۔ سکورے سکون کی لریں سرشاری کے ساتھ اس کے سرے نگل کر میری ساری نہی کو کیوں بلکورے وے رہی تھیں۔ سندر کی طرح اس کی معموم چاہت نے بچھے اپنے گھیرے میں بلکورے وے رہی تھیں۔ سندر کی طرح اس کی معموم چاہت نے بچھے اپنے گھیرے میں بہتی رہیں۔

اور اب شیری میرے سینے سے لگا تھا۔ آنکھیں بند کئے گھرا کر مجھ میں سکون ڈھونڈ آ ہوا۔ یہ نور کا اور مہر کا اور رستم کا نہیں میرا شیری تھا اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اب اسے تبھی نہیں لوٹاؤں گی' ہرگز نہیں۔

تعطیلات اور شدید گرمی کے دنوں میں وہ لوگ امال سے ملنے آئے۔ شیری کو دکھے کر دہ حیران رہ گئے۔ اس ایک سال میں اس نے خوب قد نکالا تھا۔ اس کے ڈرکی وج سے کسی اجنبی کو گھر میں آنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ لوگوں نے آنا کم کر دیا تھا۔ امان سخت خفا

تھیں۔ آخر میزر بھی تو اس گر میں رہا تھا ان دنوں خان صاحب زندہ تھے اور اے انہوں نے سرپر نہیں چڑھایا تھا۔ مرے کئے لگیس عجیب جنگلی ہو گیا ہے۔ تم اب کے اے اپ ساتھ لے جاؤ۔ میں چیکے سے سے سنتی رہی۔

میری طرف مو کر کما "جب تم گر نہیں ہوتی ہو اور میں اے کھانے کو کوئی چیز دوں تو بالکل نہیں کھاتا مجھ پر بھونکتا ہے اور برآمدے میں جیٹنا رہتا ہے جسہ تر آتی ہو تو یہ دکھائی بی نہیں رہتا جاہے بلیاں گرمیں بھری رہیں اور آوارہ کتے دوڑیں لگات رہیں۔

گر اصلی مالکوں کے آنے پر بھی شیری نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں گیا۔ دم ہلا کر ان کے گرد نہیں گھوا۔ نور سے بھی بس واجبی سا اظہار محبت کیا۔ وہ تھینچ کر باہر لے جاتی تو چلا جاتی اور پھر فورا آگر میرے پلنگ کے نیچ گھس جاتا۔ وہ چینی ہوئی مرے کہتی "مما شیری بست بدل گیا ہے۔ بالکل جنگلی ہو گیا ہے۔"

اس دن گرمی سخت متھی۔ نور اور رستم شیری کو شلانے لے جانا چاہتے تھے۔ مجھے دخل رہے کا کوئی افتیار تو نمیں تھا گر میں نے کہا تھا۔

"نور ابھی نہ لے جاؤ دن کو ذرا تھرنے دو شام کو آنے دو ہوا میں خنکی ہو لے پھر جاتا۔"

اس نے کندھے اچکائے باپ کی طرف دیکھا اور شیری کو میز کے ینچ سے نکالنے کے ائے اس کے کار کو کھینچا۔ شیری نے زچ ہو کر اور کوئی راہ فرار نہ پاکر اس کے ہاتھ پر

كان ليا- مرنے في في كر كركو مري افعاليا- ب ايك ماتھ في رے تے نور فلت اور تکیف کے احماس سے زمین پر لیٹ رہی تھی۔ الماں نے جو ان کے جی میں آیا کما۔ اگلی تمام تلخیاں انہیں یاد آگئیں۔ خوب خوب انہوں نے مجھے کو کوسا اور گر میں فضا ایک وم سخت کثیرہ ہو گئے۔ رات شیری نے لیٹ کر سختی سے سر میرے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ وہ شاید اپنی غلطی پر نادم تھا اور اپنے آپ کو اسٹے شورو غل کا قصور وار سمجھتا تھا۔ تم ب وقوف ہو بچ وہ آخر چلے جاتے ور نے بر عال تم سے زیادتی کی ہے۔ تم

بت جلد باز ہو وہ وم سادھے ہوا رہا۔ میرے ہاتھ کے نیچے بالکل ساکن اور سویا ہوا اور

نمایت خوش-

سركوشيوں ميں باتيں ہوتيں' مجھ سے ہربات چھيائي جاتی' المال كي اور ميري بول جال بند تھی۔ ہم دونوں میں اور شیری کویا ذات براوری باہر کر دیئے گئے تھے۔ کھانا دو مرطوں میں کھایا جاتا یا پھر میں اینے کرے میں کھاتی اور شیری کو بھی وہیں کھلاتی۔ جب میں کام پر چلی جاتی تب بھی کوئی اس کو نمیں بلا آ تھا آخر وہ کب تک میری پناہ میں رہے گا آخر اے ان کے ساتھ ہی تو جانا تھا۔ جسے جسے ان کی روائل کے دن قریب آرے تھے میرا ارادہ بھی پخته ہو گیا تھا۔

میں نے اپنے شیری کے لئے ریل میں سیٹ بک کروائی سامان اپنی ایک دوست کی معرفت اشیش بھوایا۔ اس دن شام کو معمول کے مطابق میں اے شلانے کے لئے باہر لے گئی اور ہم خالف ست میں اپنے سفریر روانہ ہو گئے۔ جب انہیں پتہ چلا تو کیا ہوا ہے ایک الگ واستان ہے۔ ان کی ہاؤ ہو کا متیجہ سے ہوا کہ مرنے عدالت میں صدود آرڈینش كے تحت ميرے خلاف ايك مقدمہ وائر كر ويا جو اس كے علے جانے اور عدم چروى كى وجہ ے بالا خر فارج ہو گیا۔

شیری اور میں مری سے لوث آئے۔

المال کچھ دنوں سخت خفا رہیں مجرجب برف مجھل اور شدید تنائی نے انہیں ہراسال کیا

"اجھا ہو شیری نہیں گیا تھوڑی رونق رہتی ہے-"

میں اماں سے کیا کہتی کہ اماں اس ڈھنڈار بیار زندگی میں اس خالی گھر میں میرے آئے یر کوئی تو ہو تا ہے جو محبت سے میری راہ دیکھتا ہے۔ اچھلتا کود تا اظمار شوق کر تا اور میرے بي پر آ ہے۔ ميرے قدموں ير لوٹا ہے۔ ميرے سينے ير سر ركه كر مجھ سكون ويتا ہے۔ ہمک کر میری بانہوں میں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جھ پر اتنا حق سجھتا ہے۔ بھلا ٹون کر ایسا کی نے جھے بھی چاہا ہے۔ ملنے والے کہتے ہیں جیسا تم شیری کو چاہتی ہو ایسا تو بہت کم مائیں آپ بچی طفر کو سجھتی ہوں' گری محبت تو آب میری زندگی ہے وہ میرا محبوب میرا ہمرم میرا ساتھی ہے۔ جب سب طرف ساٹا ہو تا ہو تا

مر کے ساتھ مقدمہ کے سلیلے میں میں میری ایک مجمورث سے ملاقات ہوئی۔ میرے كامول مين اس نے بهت وليسى لى چر آست آست مارى ملاقاتي برهين مين اين وفتر سے آتے ہوئے یا اوھرے گزرتے ہوئے اس کے پاس چلی جاتی کافی کا پالہ لے کر اوھر اوھر كى كب موئى شيرى كى باتين اس كى دبانت اس كى چالاكيان گريس اس كى رونق زندگى مين اس کا مقام 'وہ سنتا اور دلچی ہے یہ سب سنتا گراس نے مجھی بیہ نہیں کما وہ شیری کو دیکھنا عابتا ہے۔ عجیب آوی تھا۔ اب میں نے الجھنے کلی تھی۔ بھلا وہ کیوں نہیں دیکھنا عابتا۔ ہماری دو تی برحتی بھی رہی اور اس میں دراڑ بھی برتی گئے۔ میرا جی چاہتا وہ مجھ سے شیری کی باتیں یو چھے پھر میں نے محسوس کیا۔ جب میں شیری کی بات کرتی ہوں۔ وہ توجہ سے نمیں سنتا کوئی ادھر اوھر کی کمانی سانے لگتا ہے۔ اپنی زندگی کے خلاؤں کا ذکر اپنے دکھوں اور ارمانوں کا تذکرہ اپنی وائم المریض بوی کی بیاری کے عذاب کے قصے اپنی تنائی کے كرب كا فساند ائي خالى خولى بكار كا الميد جس ميں يارسائي اور ب ركلي كے سوا كچھ نه تھا۔ ضدا کے ماتھ اپنے تعلقات کا کہنا جو بھی استوار نہ ہو سکے تھے۔ خوابوں اور پر چھائیوں کی ى داستان- يعة نهيس وه مجھے كيا كهنا جاہتا تھا كيا سمجمانا جاہتا تھا؟ ميں جو خوش وقتي كب اور زبنی آسودگی کے لئے اس کے پاس جلی جاتی تھی اس کی کیا مدد کر عتی تھی بھلا۔ کیا بلکی بھلکی دلچیبی کا دھارا کسی اور رخ بلٹنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے بوچھا۔ "تم شری ے ایک جانورے اتن شدید بے پناہ محبت کوں کرنے لگی ہو جبکہ کی اور

انان اس سے زیادہ توجہ کے مستحق اور متمنی ہیں۔" اس کی ہمی بری معنی خیز تھی۔ بیلی بار مجھے شدید زہنی دھچکا لگا۔

"اور پہ ہے لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ تمارے متعلق "اس نے آئکھیں جھکا

"دوگ س س کا نیق رہی۔ غصے اور رنج ہے۔ ونوں میں اوھر سے نہیں گزری پھر سا اس کا جاولہ ہو گیا۔ اس سال گری شدید پڑی گئا تھا قیامت اس سے زیادہ کیا ہو گی۔ ریت کے جھڑ چلئے 'آسان زرد گرد کے شدید پڑی گئا تھا قیامت اس سے زیادہ کیا ہو گی۔ ریت کے جھڑ چلئے 'آسان زرد گرد کے بادلوں کے چیچے چھپ گیا تھا جو نہ برتی تھی اور نہ ہٹی تھی بس مجیب ریزہ ہو کر وجود کو ہکاتی تھی اور تھٹن آئی کھی پاہ نہ ملی 'میں کو ہکاتی تھی اور تھٹن آئی کھی پاہ نہ ملی 'میں گئا تھا۔ کروں میں بھی پاہ نہ ملی 'میں شیری کو ویکھٹی کہ اس کی آنگھیں زرد ہوئی جاتی ہیں وہ بہت کم جاگتا اور نملائے جانے کے باوجود گری کی لیٹیں اس کی سانس سے ثکلتی تھیں۔ برف کا بلاک منگوا کر میں کرے میں باوجود گری کی لیٹیں اس کی سانس سے ثکلتی تھیں۔ برف کا بلاک منگوا کر میں کرے میں رکھتی آگ برساتا ہوا پکھا اور کولر پچھ نہ کر کئے۔ شیری دن بدن گھتا جا رہا تھا میں اے رکھتی آگ برساتا ہوا پکھا اور کولر پچھ نہ کر کئے۔ شیری دن بدن گھتا جا رہا تھا میں اے تھی دی ہے لگا و بی گئی۔

"شری ہمت کرد یہ ذرا ہے سخت دن ہیں، نکل جائیں گے۔ موسم بدلے گاگرد چھٹ جائے گئ مزیدار سردی آئے گی اب کے دیکھنا خوب بڑیوں کا گودا جمانے والی ٹھنڈ پڑے گ تہمارے وطن کی طرح میرے لاؤلے میں تہمارے لئے کڑھنے کے سوا اور کیا کر سکتی ہوں اگر اہاں کا برهاپا نہ ہو آگر میں کوئی اور ہو آ میرے وسائل ہوتے تو میں تہمیں کی فسنڈے پر سکون خطے میں لے جاتی میرے چاند حوصلہ رکھو" میں اس کے شہرے بالوں پر ہوتی جو ہیں گا و چھوتے تو بخار کا احساس ہو تا۔ وہ ذرا سی عف عف کرتا۔ میں بے ہوتی میں کیا کر سکتی تھی۔ اپنے پیارے کے لئے اس اجنبی کے لئے اس اجنبی کے لئے اس اجنبی کے لئے اس بردلی کے لئے۔

، مركا تار آيا رستم كى طبيعت سخت فراب تقى وه سپتال مين نقا- نور اكيلى تقى اور يرديس مين تقى امال كو بلوايا نقا-

الماں نے کہا تم چلی جاؤٹا آخر بمن ہو مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جاتا میں اس کے کس کام کی ہوں گی۔ بچیلی باتمیں بھول جاؤ۔ اسے معاف کر دو۔ شیری کو اس حال میں چھوڑتے ہوئے میرا دل انتقل بچشل ہو رہا تھا گر مجبوری تھی ہائے میں کیا کردل۔ اماں نے کہا تم فکر نہ کرو میں یمال گھر پر اس کی خوب دیکھ بھال کر لوں گی۔ روانہ ہونے سے میں نے برف والے کو آگید کی کہ وہ روز بلاک خود کرے میں رکھ جایا کرے۔
الماری میں تقریباً سامنے میں نے دوائیاں۔ بسکٹ ضروری سامان رکھ دیا آگہ ضرورت پڑنے
پر ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو۔ جاتے ہوئے میرا دل کلڑے کلڑے ہو رہا تھا۔ میں
دروازے میں سے لمیٹ آئی۔ شیری آئکسیں موندے لیٹا تھا اور گری کی شدت سے تپ رہا
تھا۔ سینے سے لگا کر میں نے اس کے کان میں کہا شیری میں جلد لوٹ آؤں گی گھرانا
نہیں۔بس یوں سمجھو میں گئی اور آئی۔

جده میں خلاف توقع مجھے زیادہ دان تھرنا پڑا رستم پر دل کا جان لیوا دورہ بڑا تھا اور وہ بہت آہے صحت یاب ہو رہا تھا۔

المال كافون آنا مرنمايت وهيم مرول ميں بات كرتى برى غم ناك ہوتى مجھے بھى اس يرتى آنا مرنمايت وهيم مرول ميں بات كرتى بري غم ناك ہوتى، مجھے بھى اس يرتى آنا۔ بھى كھار كہتى المال تمارا بوچھ رہى تھيں، خبريت سے تھيں، رحتم كے لئے نمايت فكر مند تھيں گر اپنى صحت كى وجہ سے نہيں آ كتيں۔ ميں اس سے يہ نہ كمہ پاتى كہ اب كے جب المال كافون آئے توشيرى كا بھى بوچھ لينا۔

جس ون ڈاکٹروں نے اطمینان کا سانس لیا' اور رستم کی حالت کو خطرے سے باہر قرار دیا' مر آگھوں میں خوشی کے آنسو اور اس کے چرے پر رونق آئی میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود اپنی سیٹ بک کروالی۔

آخر جلدی کیا ہے تہیں' امال کی خبریت تو معلوم ہو ہی جاتی ہے یماں سے تار دے کر چھٹی بروعوائی جا سکتی ہے۔ بس اب میں جانا جاہتی ہوں' شیری بیار تھا۔

اپی ساری کمینگی کو آواز میں بھر کر اس نے کما "اوہ" اور پھر پلٹ کر تیزی ہے کہنے گئی ساری کمینگی کو آواز میں بھو جاؤگی۔" میں اس کے گھر میں اس کے شوہر کی تارواری کے لئے مصیبت میں شریک ہونے کی خاطراتی دور سے آئی بیٹی بھی اور وہ مجھے شیری کے طعنے دے رہی تھی۔ بنا اس سے مزید بات کئے میں سامان لے کر ائرپورٹ آ شیری کے طعنے دے رہی تھی۔ بنا اس سے مزید بات کئے میں سامان لے کر ائرپورٹ آ گئی۔

گھر میں سب طرف عجیب ساٹا تھا حالانکہ دن کے تقریباً دس بجے سے الل ابھی تک سوئی ہوئی تھیں۔ کردل میں ادھر ادھر دیکھتی شیری کو بکارتی میں اندر آئی۔ شیری ابن وجود کا سابی لگ رہا تھا۔ سما ہوا گھلا ہوا۔ اس کے پاس جھک کر میں نے بکارا' شیری دیکھو میں آگئی ہوں۔

نقابت کی وجہ سے اس کی آئکھیں نہیں کھلیں۔ ملکے سے عف کر کے رہ گیا۔ میں نے

اس کے سرکو سلایا شری- شری! میں نے زور سے پکارا۔ المال کینے لکیس منہیں میں نے سرے کلوایا تو تھا کہ شری سخت بیار ہے وہ بھی دکھی ہو رہی تھی۔ میں بھاگی ڈاکٹروں کو فون کئے وعاکرتی رہی خدا سے میں نے کما۔ " و كم اكر تون جمه سے شرى لے ليا تو ميں تيرى ستى ميں يقين كرنا چھور وول كى-اگر تھے کوئی فرق نمیں یو آ تو مجھے بھی کوئی فرق نمیں رو آ۔ تیرا خیال ہے تیری اس ونیا میں عبت كى روشنى كے بنا ير جيا جا سكتا ہے؟ اتنے كرے اند هرے تو نے بنائے ہيں كيا اجالے كى ايك كرن دين كا بخل بهي نبيل كرنا جابتا- تو سنتا ب كه نبيل به جائ والى آئكميل میں انہیں بے نور نہ کر القت بحرا دل ہے اے دھڑکنے کے لئے چھوڑ دے۔" مروہ آسانوں یر کس دور بیفا جانے کس آنے میں کونیا بانا پرونے میں مگن تھا کہ اس نے میری بات نی ہی نمیں ' پت نمیں وہ کیوں جھ سے خفا تھا کہ اس نے میری روپ کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ڈاکٹروں کی ساری بھاگ دوڑ باکار گئے۔

مريل يوه يو گي -

المال نے کما "وہ تو تمارے جاتے ہی سخت بار ہوگیا تھا میں بے آس تھی گریت نہیں كيے اتنے دن تمارے انظار ميں جي ليا۔ اپنے طور ير من ڈاكٹروں سے علاج كروايا تھا۔ تم مجھتی نمیں ہو مجھے بھی اس کی بہت برواہ تھی بڑی رونق رہتی تھی اس کی وجہ ہے۔" میرا دل ایک ورانہ تھا جس تیز غم ناک آندھیوں کے شور کے سوا کھے سائی نہیں رہتا تھا۔ ازیت اور بے جارگ نے میرے دل کو مل کر رکھ دیا۔ یہ ایک جانکاہ عذاب تھا۔ جس كا اس سے يملے ميں نے مجھی تجيد نميں كيا تھا، تب بھی نميں جب ميں نے اس كا ول زيا ك طرف ے اپن طرف لگانا جاہا تھا۔ بے خواب راتيں تاريك دن صرف ايك ہى خيال تھا بائے شیری نے میرے لئے کتنی اذبت برداشت کی اور کیوں کی؟ اور اب وہ سب مجھے یاد آتے ہی شیری کے پیچھے وہ سب-وہ جو مجھی میری راہوں سے گزرے میں جو مجھی ان کی راہوں میں آئی۔ كيا آدى اتن برياب لوث بيايان محبت كرف الل ؟؟



## Pof By: Heer Zaheer Abarr Rustman

Cell NO:+923072128068 !+923083502081

### FERROOK CROUP LINK 8

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/



Scanned with CamScanner



مبلدنمبر ۱۷۰۹ \_\_\_\_ شیفون نمبر ۲۰۰۹ \_\_\_ شماره ۱

## بانى چودھرى ركت على فرحوم



ينحك اليرير \_\_\_\_ انتجار على يودحرى

زیسالاند ۱۰ پاکستان میں - ۱۸ رویے بغیر ممالک - ۱۱ ایویے فے کا بھے وس کئے منظر مشدہ برائے مارس کامی ومغربی پاک ہ بوب سر کونبر ۲۵ ۱۱۵ /۲۰۵۹ مرفد ۱۵ اراکت ۲۰۰۰ مرفر ۲۵ اراکتر براہ ما ۱۲ مرفر ۲۵ اراکتر براہ میں مدونر ۱۹ مرفر ۲۵ اراکتر براہ ۱۹ مدونر ۱۹ مرفر ۲۵ اراکتر براہ ۱۹ مدونر ۱۹ م

بربها فقارمل بنشر ببشرف ادوركس معميداكر كمتبارد دس شاق كار

#### ررنب بیراً ایاعث بیراً ایاعث

شايدىبىن برصى والول كومارى ال دا التفسيد الفاق بركراس ا فسافى من اگرافساز كارىپ خدكتى توكسى مذكر ايجاذ واختصاد سے كام مسلى كمتي جس سے ا فسانے كافنى بېلوزياده واضح بومانا !

تنیز رستگونے لینے عبوالے مانے میں بہت بڑی بات کردی ہے۔ ایسی بڑی بات بھے نظر انداز کرنے ، مصمعا شرے میں خوالی میدا مدری ہے۔ ، مصمعا شرے میں خوالی میدا مدری ہے۔

اوب سلیت سے اس منی بی عزل کا سعد شالی نہیں کیا جا سلاجی کا میں سبت اسوس ہے۔

ادب سلیف کے آئندہ نبرے کہ قال موعنو عات، جرکج قرت سے بند سر کے تقے ا ذر برز نثر ورج ہو رہے ہیں ، کوسٹسٹ یہ کی م د ہی ہے کہ ان موضوعات کے علاوہ اور عزانات بھی تا م کئے جائیں !

دو ما ه سے کہی گئا ب پر دیو ہو ہی نہیں جھپ سکا ہم ان نا شرین کرام سے سندرت خوا ہ ہیں جن کی مطبو طاند رفر اوجب میں پہنے مکی ہیں - اُندہ پر مسلسلہ بھی ہا کا عدہ شروع کر دیا مباشے گا۔ جسيله ماشمي

بفالي گھر

اس ون نظل بي دوبر مح بعدس وصول پنائروع بوكي - بدوا جوا جل دى متى متى ا بمرير جي كوئى من پو چینے - امارے اور اور دی متی . وک فوش سے معوم ہرد ہے تھے . ورتین اُوٹی ملبوں بن کوئی ہو کوایک ایک کر اس طرف دیکھ دہی تقبیں۔ مدعر کئی ہونے وال تنی- وحول موار باڑ کے ایک ہی تال پر بجایا جارہا تا ۔ نگ دعر جانے۔ وحیل فجیعوں والے اکڑی مخیوں والے لائیوں والے مرخ آتھوں والے ۔ کبیری پڑویوں والے جوان اکھاؤے کے لاواکٹے ہوسیے تھے۔ وصول والا لمباکرتا پہنے تھے می والٹلائے ہجانا جارا تھا۔ کا دُن کی فاموشی میں ایک ڈازلد سا آلیا تھا۔ بکوٹے بہنے والے ذور ذور سے آوازے مالنے مبدی ملدی اوٹی نیمی کلیوں کو بھلا نگت آ رہے ستے ۔ اصل بی آج مجھے گاؤں کے بہوان مواسلم سے کتی وان تھا۔ ہیں نے مسے اس سے پہلے کہی نہیں دکھیا تن ۔ وہ چنددن ہوئے طابا سے نوا تھا۔ میرے ممی ایک دویا داس الكؤں میں منعے چوہال میں مونا سنگھ ان سے الد تونیخی مجمارتے ملا۔ ہیں نے بوں انگریزوں سے کشق الی ہے یہ کیا ہے، دہ کہا ہے مرے یا دوں کو ہم" ا دُ آگیا کہنے سے جوان با من سنگہ جو مے نگل عالا بڑا اکر اجوان ہے اس کو بچھاڑو تو مانیں ۔ اور يول بنابرے كے سے مقابے كى بات بوكئ - چوڑانفل بڑے نقل سے يہي كوئى باكل مرتوں كے فاصلے برہد - بندوں كے كھرسے درا العيمل كرودى كل كے آخرى مرے يہ كحرمے ہوں وجهو مے نظل كے كمر نظرات نے ہيں - واك خلنے واور كو بدى غلعى الم جاتى ہے . كئ د من ڈاک ایک فورل کی دورے فاؤں بی جلی جاتی ہے۔ اور ایسا ہی بخوانخا۔ کہ ایک بارموتا سکار نے طایعے ای بین کے ، م من أرور مجيم نوكن دن يك وه جادم جوم في نظل بي كهوت را - كريه تريي بان بات ب- ان دون مدع كالمنى جوداك بالدلمي ہے۔ نیا نیا آیا تھا اور موّا ننگوکو ہانا ہی نہ تھا۔ یوں ہی وہ بندرہ سال مبد المایاسے اوٹا تھا۔ اور جن واؤل وہ گیا ہوگا۔ جم ایک دورے کو کیا جانتے ہوں گے۔ بی شہریں بڑے چا چا کے پاس ہوتا تھا۔ بیرے بابد کو مجھے بابد بنانے کا جن شوق تھا۔ انبوں نے ما یا کے پاس مجے شہر مجوا مرا- بائی سال واں رہنے کے بعد میں جب میں لیڈ گنوا دجائی را ۔ اور اگریزی کا قاعدہ یا گئ مرون سے آگے : برص اُفریا یک بھی میرے دیادہ دونہاں کھانے سے تنگ آگئ تو بالد مجعے کا وُل سے آیا۔

گرات تربی جب کی کردا موں جب مجے متا نکھ طایا والے سے کشی اونا تھا۔ یاروں نے میرا را ول برحایا تھا۔ امہوں نے کہ تھا بجاری وی کے دائی ہوں گی۔ کبی کہ تھا بجاری وی کا دیا ۔ وہ سات سمندر بارسے آباہے۔ تر نیخیاں بکی رہا ہے۔ اس نے انگربوں سے کشیاں روی ہوں گی۔ کبی چوتے نگل والے بہاری بیٹی نہ ہو۔ شام نگھ نے میرے بدن پر چھوتے نگل والے بہاری بیٹی نہ ہو۔ شام نگھ نے میرے بدن پر اپنے باتھ سے نا وسطے اور بات بھی کرئی نہ تھی۔ میں بنتا کمیت اپنے نگل سے اپنے بات بھی کرئی نہ تھی۔ میں بنتا کمیت اپنے نگل سے برے نگل کی میرے بیٹے سے با وسطے۔ اور بات بھی کرئی نہ تھی۔ میں بنتا کمیت اپنے نگل سے برے نگل کی ویو سے جھی باتی تھی۔ میں نے اسے مرکم جبیس ال

کے پوانے ٹیٹے میں اپنا چہرہ و کمیا نفا۔ میری بہن نے مرب سے تیل ہمش وارے تے۔ اور حب ہی دروا ذے سے نکل ہوں و مجھ ماں نے ولی دعائیں وی ختیں۔ مجرجب کے بیں فی کا مؤرد مونییں کی ہمائے کی ورنیں مامدیاں ، چاچیاں ساری کو تعول پر تھے جانے ہوتے دیجتی دیم تھیں۔ اور وُصول کی آواذ ہمارے کا وُل بی ہی آر ہی تقی ۔ وُورے جیسے کمیسوں کا بچتا ایک مل سے دومری جگہ جاتے ہوئے گاؤں کے اُدیر سے گذرے یا تمہوں کی فوج اڑتی ہوئی گذرجائے۔ گا دُن سے باہر سطے بی تو كريس سے گذرتے ہوئے ایک سانپ کھوڈی کے ممول سے نہ جانے کس طرح ایل اور اس کے دو گڑے ، ہوگئے ، وہم اور سر کے مین بچوں یکی دو حرات - ادرودون سے الگ الگ زایت رہے . پس سوی ۔ اننا کہ سر جانے موتا سکھ کون سے واؤں جاتا ہو۔ وہ کس طرح کا اومی ہو۔ اگر ہی نے اسے گوا یا توکہیں وہ میرا دیمن ہی مذہن جائے۔ ووست بنانا بہت مشکل ہے۔ میرے دونوں یا د شام سنگھ اور كرى منكه خوا و مخواج براكي سے ألجد إلى في - اب يه و كھو بناكى بات كے يہ جكوا كر اكر با-ايى باتيں ده دوكر ميرے وماغ ين آ وسى تقيس - عواجل ربى تنى - لا دُن ك واستول اور بك ونديول به بيت الديس تقى لندم ك كيتول يس كى يالين جونكول سے ودمری ہوری فنیں۔ درخوں کے تھندے سایوں سے اندھوا سا گاتا تھا۔ نبر کے یا ف کی اواز کمی ہوائی مروں سے قریب اور دورموتی جاتی تنی - وصول برابر نے دیا تھا۔ چیو مے نقل کے لوگ میرے فائدان والے میرے یا د اوران کے عاد - جوان ہوتے ہوئے اوکے۔ نظ کے وگ یہاں کے کر مین جار گاؤں دور کے نوگ تھے۔ ہی کوئی البا بہلوان نہیں نفار جس کی دعوم وور وور ہو بموتا سکھ پندرہ سال مبد وطن نوما نفا۔ پیریمی لوگ اسے جانتے تھے۔ سفید دارمعیوں والے کہ دہے تھے کہ بجئی وہی پنڈنوں وال موتا سنگھ۔ مجتی وری ایشرماس والد- الحادث کے پاس کوائے بروسے اپنے شکے پاؤں سے متی جماوتے - اپنی تیل والی جوتیاں لبلوں بیں وہائے ایک وورسے کو موتا منگ کی بات سنے مرے سے من دہے گئے۔ موتا منگھ اہمی تک نہیں آیا نفا۔ اور سودی ہونے ہوئے ینچا ہونے نگا تھا۔ اکی رہ می سے سوندسی نوشیو اور کا تھ رہی تنی ۔ اور کروکے ساتھ نتھنوں میں جا رہی علی - ہاس ہی عمرے موستے یا ن کا ایک محرانعا- یا نی پر بری الله د بی تھیں۔ اور دروں کے سالغة آسمان بن ملک دے لیتا مؤا دکھائی ویا تھا۔ ذوا اوروورمينيد بطنين اطار باندسے بولے بولے ازك كثيتوں كى مرح يان كو چيرانى بول آ كے بڑھ دى مخيس- سا ، بانى برسفيد بطنين . كنارے ايك اجرا ما مجود لا درخت تقا- يدسب کچ کتنا بُرسکون اور صديول پرانا لگ دا نفا-بغيس اوريه پانى - يه درخت ، يه سب چيزبيکتني خاديل اور مارے وج دے کس قدر بے خرفتیں - میں سوچا ہی جاتا تھا۔ اور ہائیں کرتے ہوئے ان سب چیزوں کر دیجہ دا تھا چھوتے نظل بیں طابقے بیں دکھے پرانے ٹیٹے بیں اپنٹکل مجھے کس اجنبی کی شکل کی طرح مدحم یا و آ دی گئی کیا میری شکل پر دمیب افغا ؟ محرا يكسطرت سے آويوں كى ايك أول أنى دكانى دى - وال مونا عمد كو يائے تھے۔

تۇپېردددىكاۋ.

ين سايا دودن چا يول -

ہم ایک دوسرے کو دھکیلتے دہے۔ اس نے مجھے گرا دیا ۔ ہرسے یاد میری طرف دوڑے کینے سے کوئی بات نہیں جاتن دہ تو بھا پرانا بہلوان ہے ۔ آج سے میں سال پہلے کشیاں او آفا ۔ کوئی نہیں جاننا پیرلی ہڑا ۔ انہوں نے میرے کھے ہیں بھی فار ڈوالے اور موتا سکھ کے کھے ہیں بھی ۔ پھرمونا سکھ نے مجھے ٹائٹ طابا ۔ مجھے کھے لئے ایک با۔ یہ سارے طریقے اس نے دوئرے مال ہیں انگریزوں سے پہلے تھے حب سٹور فتم گیا ۔ اور ہیں اپنے گا دُل جانے کے لئے گھوڑی پرسواد ہوگیا ۔ میرے یاد میرے ساقہ جانے کے لئے اپنی انی کھوڑیوں کی باکیس موڈ نے سے تومونا سکھ میرے پاکس آبا ۔ اس نے کہا جان سکھ جوان آج مات میرے گھرکی میمائی کی اور انہا دے یا دیجی ۔ کیوں جوانو اس نے اُس سے ہو ہی ۔

كيول بحا ود محركبعي مبي آج الجي اتني تملين كيول كرتے ہو۔

يدطريف بي جوان - يها ل برمول تونيس بي - كه بي تبييل كى الحداسكول - الى تم لوك أج ميري مهان مزود مو - مجع برى نوسى مولی ۔ بھی سوچ کیا دہے مو-از داؤنیجے آؤ۔ میں گھر کہ آیا ننا تباری روٹی کیے جلی مولی۔ میں بن کچھ کھوڑی سے بنیے امّا يرك یادیمی الزائے۔ موتا ملکھ نے میری گھوڑی کی ہاگ اسے تات ہیں پڑلی ۔ اور ہم اونجی گلیوں اور نیمی گلیوں۔ دوڑی کے وجیروں تا لیوں کے گذے پان کو مجال نے کی ویوادوں کا سہاوا لیتے اس حولی کی طرف جانے سے ۔ جو پنڈوں کے دیران گھر کے پاس موکر آ کے کی طرت ذن الله ول ك كناب ہے۔ اور ایك اولي ميلے برے۔ آباد بوے الائوں بين مرت يہ گو ہے جس بين كو لى بنين و بتا يخت سے سخت بارشوں نے بھی جس کی و بوادوں میں سوماغ انہیں کئے جھٹیں ای طرع ہیں ۔ کوتھوں پر تھا م اگ آئی ہے۔ ہامر کی دیواد اب لغریبا وسے گئی ہے . اور کھیے دروا دول سے کو تفریوں بی نظر جاتی ہے۔جب مواجبتی ہے تو ہے کہی بند موتے اور کبھی كليخ بير- بيد دوبين آب بي سك لك تبي كديم بون - نوو د جوم سالفر- دو كوفريال آمد - آفن اوراس ك ما فدكس ذاند میں مٹی کی بنی ہوئی میٹر حیاں ہوں گی- ایک طرمت نیچی می کھیوس کی جیت کے بیچے ہو کا بنا ہڑا۔ آباد ہو گاتہ اس گھریس ذراسی خوشی سے بھی طونان آ جانا ہوگا۔ دوشی طغیان کی طرح دیواروں سے آ بلغ مگئی ہوگی۔ کوئی ذورسے بات کرتا ہو گا تو گئی ہیں سے گذرے والوں کے کالاں میں لمی ہر بات بڑتی ہوگی۔ ہم موڑ کے قریب پہنے ہیں۔ تر اندجرا گرا ہوجد تھا۔ شام کا تا دا زادہ دوشن ہو لی نفا۔ اسمان پر اور بھی ا کے دُکے تارے کا دُں کے اوکوں کی طرع آنکہ عجولی کھیلے کل آئے تقے اور نیل حیت اور قرعب الحق متی ۔ بھاری محور یا ں منہنائی مور بنوں کی مسی چال ملتی جمارے چیجے ا ، ہی تھیں۔ مگیوں کی ناپوں کر بھی شان سے بھلائتی ہوئی من کے لام سانس ہی جارے مز پر اور کھی کا نوں کے زیب اسٹے۔ ہوا یں ان ج کی خوشبو لتی۔ اور اروای لتی۔ ہارے پاؤں اور کھوٹ اس کے پا دُن أن أوازس كر شايد بند نوں كے تحريس ايك أكر بين اور بر بور بوران بنا ايك كوفورى سے نكا - اور جارے مروں بسے جرافان دو سرى كو تودى يس كفش ميا - ميرس ياد شام سنكدن كى نان درلى كى اتا البى ك روق بيرق بديد ميرد وومرد ياد في دور دور

جب جی کی ایک دو پرویاں جراسے یا وقیس بڑھی سروح کو رہی۔ موتا سکھ نے قدم ذیا تیزی سے بڑھائے۔ شام سکھ پھر اولا۔

اکیوں موتا سکھ جوان یہ مائی درگی کی بڑتا ہی ہے نا۔ بیں نے سنا ہے تم پہلی اس سلے بیں مقدم بن کی نخا ۔ بات قرادی پرائی برائی ہے۔ پری بات تقی ہے موتا سکھ بچرای کچے مذہبر ہے ہم گیا۔ اور ہم نجی دیواروں والے گھروں کے ہاس سے گھروں کے باس سے گھروں کے باس سے گھروں کے باس سے گھروں کے اور کورٹوریوں میں دیلے جل دہے ۔ وورٹوں کے بولئے ۔ بیکوں کے دونے ، آ دمیوں کے کھنگھا دائے بیوں کے گھول میں پری کھنٹیوں کے بیکے تھیں ۔

پر موتا ملے نے بارے إلا وصلے . اور اس کے بھائی نے بیں اقد صاف کے کو تولید دیا۔ اور پھر ووٹوں نے ل کو کھانے

کے قتال بہا رہے سامنے رکھنے نٹروع کر ویتے ۔ کبنے والے بھی دو مرسے پائٹوں پر بیٹھے تھے ۔ اوپ کس بھرے تقالوں بی چاولوں پر
پی بوئی ہونا بینی پر گڑم گرم گئی کے پڑنے سے سوزجی فوسنبو بھوک کو اور بھی نیز کر دی تقی ۔ سویاں نیس اور کھرتی ۔ نیٹری می بدل

مزے وار - پراٹھے تھے ، ور بھا بہاں منیس ، وہی بڑے تو بہت ہی لابد تے . موتا سنگھ میرے پاس بیٹما نقا اور با رہا وا صراد کے بھے

وور کی نے کو کہنا جانا تھا۔ وور موں سے بھی کہنا۔ اس کا بھائی دو مرسے پانٹوں پر بیٹھے کئنے والوں کو کھانا کھ اور با زمان ساتھ ساتھ

ہائی وے رہ کا نقا۔ سب بوگ و ش کو کھا دہے تھے ۔ کھانے کے بعد اس نے بیس طایا کی چائے والوں کو کھانا کھا دیا تھا ہوں کے گامول بیس

ہلائی۔ چھر نے دھل اور بڑے نگل کی باہیں ہر نے بھیں ۔ گاؤں میں ہرکوئ ہرکی کو جانا ہے ۔ شام سنگو کہنے گا ۔ اب اللہ بھی جھے قو بھی جانا ہے ۔ موتا ساتھ کی جو ڈوران کا عام اس کے بیس کا باب کے بات ہے ۔ شام سنگو کہنے گا جو دڑجوان کا عام اس کھا کو ارجانا کی جانا ہوں کہا ہوں کی ایک رہانا ہے ۔ سویدے سویدے سویدے میں کہاں ہے ۔ موتا سنگھ کہنے گا چو واجوان کاع دات ل کر بیٹے بیں کو ارجانا کو جانا ہے ۔ اور سور چ بیس کہاں ہے ، ہمارے یاد کی رہنے بین کو اور بھی ہوئے لوگوں میں سے کی نے ایک کو ایک کھوری کی ہاگ ا ہے با کھ تی ہے اور کی رہنے کھوا ہوا تو اور ہوئے اوگوں میں سے کی نے کہاں بنڈوں کے گئر کے کہا ہوئے والوں بنڈوں کے گئر کے کہا ہے کہا ہے کا وور می طرف سے ہوکہ جانا ۔

اجهاشام سنکونے درورسے کہا۔ اور بیروی شکوسے کہنے تا ۔ کہی برمی سنا ہے کر چور مے عل کے جوان ما ل دُرگ ک آنا سے دیا

تراك خال ب يل كدمرس جا دُن ؛

موتا رہم کینے نگا۔ الرکمی جوان کا بعوت ہوتو اُس سے نہ ورو۔ تو بھی کو لی بات نہیں۔ بھریہ حدت المعوت ہے۔ حودت دندہ ہو تو بھی اور مرکئی ہو تو بھی ورٹ کی شے ہے جوان ۔ میرا تو خیال ہے۔ عبات سالمہ کی بات بان ہی لو۔ ذرا چار ہے۔ کیا تو آیا ہے دواری طرفت سے ہی چلے جا کہ۔

تم بھی قد ڈدکری طایا جملے گئے تھے نا۔ اور اب پندرہ سال کے بعداد شے ہو۔ شام سکھ نے کویا چڑانے کے بے کہا۔ ال ایبا ہی بھے لو۔ موتا سکھ نے کہا - پندرہ سال بعدالا اب بھی مجھے مام دئی دکھا ئی دے جائے تو بیں پیرب اگ باؤں کا بیس ائی ددگی کی آتا سے نہیں ڈرتا۔

بی مقدمہ ختم ہو گیا تھا پھریکا یک تہیں گیا ہوا تھا تم گواں کیوں چھوٹ گئے تھے ہم ہیں اس بات کا آج کم پرتہ نہیں چدا کہ جب مقدمہ ختم ہو گیا تھا پھریکا یک تہیں گیا ہوا تھا تم گواں کیوں چھوٹ گئے۔اب یہ بات چل ہی ہوی ہے ، قربیں بتا وُ آخر کیا بات تھی ؟

شام سکے کھوڑی سے بہتے اقر آیا۔ بولاجلو بناؤ ہو۔ لوہی جی نہیں جاتا۔ جنریائے کا کام بڑا حزوری ہے۔ ہراب یہ بات سن
کری جاکس گا۔ ممتا سکھ چپ چاپ آگر واپس بنگ بربیٹے گیا۔ اس کے بعائی نے حربی کے بہت بڑھے ممن بیں جاریا کیاں دورری
طرف بچھا دیں۔ بھکت سکھ بولا۔ ما جائے ہماری باتیں گب ختم ہوں۔ نیکے ہے آ۔ ام ہوں گے۔ کیوں نہ با ہروالی حوبی بیں میو۔
حربی میں ہوا ہے۔ کو الدا نہ تھی د باری می ۔ فبار میں بیٹے دوں کا جائے اللہ اور کو الدا نہ تھی۔ بیربی ملی تقابی ہے
کہیں سے سہانی بالنری کی میٹی دھیں کان میں برائر شہدین کرخون میں کھی جاتی ہیں۔ فایا کی فراب کی دو او کیس کسی کنوادی کے
ہوئوں کی طرح جا دو کر دہی تین ۔ ہم ہوئے ہوئے کھونٹ کھونٹ بی دہت نئے۔ موا کے ساتھ فیڈ تیز ہو دیا تھا۔
مون شکھ نے دہل ایسے قریب کھسکائی ایک جی بوری اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو مروشا۔ اور فاموش ہو کر درجیں کر کے
سرحن لکا۔

شام سکے کے اس میں میں میں میں میں ہور رہت بیت دی ہے جوان الاتو بول نہیں سکن توجل ہو ہیں توجا وں جوتا سکے فیے و فی ہے وکھ سے مرافق کر ہوئے ہوئے اس کی طرف دیجا، بھراس کے کنھے پر یا تھ دکھ کر کھنے تا۔ سن یا د راتیں توبیت ہی جاتی ہی میں شرخ با نے کیوں دکھ نہیں بھوت، اور دکھ کے ساتھ مرنے والے کی انگیس کیوں یا وا جاتی ہیں۔ ست واد کو تم سب نے ہی دیجی تقا

 سے نگی جاتی ہے ، میری ماں کہا کرتی تی جان اور ای پر اتا جانے کس کس کو فراب کرے گی ۔ پنڈت بی اپ مرکئے ، اس جھی بیل کو چھوٹ گئے ، دومری بیٹیا ں بھی تو بیں ، دکھی چرخے کو اا تو ناہ تی ہے ہ کوئی اور کام کرتی ہے تہ جاں وہ جا رہ ایماں چاہیاں ، بیسٹیں بس مدکی کی خربی اور اس کے دکھ کے سائٹ سائٹ مام دل کا ذکر طرور آیا۔ ودہبروں کو جیب بھاری ڈاو ٹرھی ہیں سادی سویل کی حریب ہاری کی خوبی اور کہی گہوں پوانے سویل کی حریب ایف ایف اور کہیں گہوں پوانے جاتی کی حریب کا وال سے گذر تی کبی سفید گائے کے لیئے جارہ او تی اور کہیں گہوں پوانے جاتی کر بی ہوئے ۔ کانوں سے بہری تی کی کی بات بی زشتی ۔ اور پھر ال کوئ آواذ دیتی ماسی درگی بیت کو ایماد کر بیت کو ابجاد کر بیت کی بیس نے کسے سے کسے سکھی تقیں۔

مجگت نظر ہوں۔ یہ ہتیں ٹوسب کومعنوم ہیں یار۔ کی جھے نہیں ہتدکہ وہ کنوٹیں ہرآئے جانے والول سے ہی یادانہ گانھیں ہی ۔ چوٹھاں بیج والے گے گئے ہے جھادلین گئی ۔ چوٹھاں بیج والے گئے کے بیٹے سے جھادلین گئی ۔ چوٹھاں بیج والے گئے کے بیٹے سے جھادلین گئی ۔ کہی دہن دیال سے المجی ہوئی ۔ اور کہی کسی سے ۔ انہیں دنوں قرنہ جانے کہاں سے اس نے بڑا چرک وار اور کچولوں والا دیٹی گڑتا ۔ وو بہت یہ تھا ۔ اور پہن کو میری بہن کے پاس دکھائے آئی گئی ۔ میری ماں نے اس کے جانے کے بعد بہن کو گالیاں دی نیب اور کہا نا ۔ وبہ یہ اگر میں نے پھر تھے اس دندی سے بات کرنے دیج ہے ۔ اور ٹیری سبیل بن کر یہ میرے گئر آئی قر تیری شانیس فوڈ دوں گی ۔ اور میں نا ہے ماری کی اس نے میرا کھی اور کی انہوں فوڈ دوں گی ۔ اور میں نا ہے ماری کی انہوں کی تھا ۔ اور میں نا ہے ماری کی انہوں کی دول کی ۔ اور میں نا ہے ماری کی منا ہے ماری کی میں کے جانا تھا ۔

مورنت کا چکر بڑا نی لم ہوتا ہے ہی ۔ اس کا پہلے سے جس حودت کے ساقہ تعلق نغا۔ اس کے خا دندنے میرسے ہینوٹی کو ماد ویا۔ یہ مودت فائٹ اس سے پرمالخا ہجا تے دکھے۔ ہجادی مہری بہن ایک نہے کو لیٹے بیٹے میرہ موکہ زندگی گذاہدی ہے۔

موّائلہ برا۔ مبراور ترم کی مدبی ہوتی ہیں۔ تباری ہیں اسی طرع دندگی گذار دے گی۔ اور دام د لُ نے سبت وہ کے بعد بی مبر نہ کیا ۔ امسل ہیں اس کا بیاہ میری ماں اور ماک کی کوششوں سے ہڑا تھا۔ انہوں نے اپنی الکیوں اورلاکیوں کو تعفی کیا ہے ہی مبر نہ کیا ۔ امسل ہیں اس کا ہم کرٹا ہی اچھا سبحا۔ ورگ کا بہرہ بن اس کے بیاہ کے بعد اور بڑھ گیا ۔ وہ اپنے نظے پا دُ ں کی بولیوں کو بعول کر گھا می برہ لاتی ۔ اور دام دائ کومکن طائی سے روال کھا نے دبیا کہ اپنی دو کھی سوکھی روائی گھتی ہی فوشش دبی ۔ منید کائے کی طرح مسے گھر اور گھر کے آ دمیوں سے ہما اسکاؤنا۔

ایسا ہی بڑا نا اورت وہ کو رام وئی سے نفار اس مکے بیائے مام وئی کے سنیدچرے کی آنجیس ہی سب کچوانیس ، بھٹ نگھ اولا- کر یہ بتا وُ تم آخرکس طرح مینے نئے ؟

کریمری طرف و پیجا اور نہ ہی جواب دیا۔ ست دیو نے دہان ندورہ جوکے کے اور بھینک دینے ۔ کرف اور در جمادًا ہوا چوہے کے پاس جیمی لاک سے کھنے لگا " نی متی " بڑی ماں کہاں ہے ۔ متی نے اپنی آؤیا کو ہیا دسے پیڑھی پر دکھ دیا۔ اور ڈوری ڈوری یا پ کی طرف آکر اس کی ٹانٹوں سے جمٹ گئی پورلول می وو دکیو اور بی بی اندر ہیں ۔ اس نے کوفواں کی طرف افراد کی بائن متی اگر ہیں اندر ہیں ۔ اس نے کوفوان کی طرف افراد کی بی اندر ہیں ، اس نے کوفوان دے کی یہ

ست دی نے بڑی پریشان نفروں سے میری طرف دیجھا۔ مجرائی ہوئی اور شرخ سے جھی اُٹھوں سے اور مجرہو سے ہونے بهار کی طرح میت کوششری کی طرف یی - ورواده اندسے بندننا رست میدنے کواٹ کو بھی کرکہا - وفی میں کیا ہوں باہرا و سادسے كون أوان ندا في - يس جدك كے پكس جران نقا - وركل جرف كات مدى تقى - اور جو ٹى لاكى آئن بيں كمرى كو ترى كى مرت ديك دى تقی- نہ جانے کیا چھنے والانخا۔ دورری یا دلیم اکس نے کہا۔ دنی میں ایا ہوں باہراً ذ۔ دروازہ بوں چوں کرکے اپنی جوئتی بدھوم مي- اور معرف بوت بت كو بسط ذرا ساكمول كردن ن جانكا- اس كے بال بريشان سفے- كرنا بيث كے او يد الكا بوانكا - اور ود پہ گذرہے پر سے مو کر دوسری ون بنے تک رہا تھا۔اس نے وروادہ پھر بندکر دیا۔ست دیو بولا کیوں افرد کون ہے وروادہ کھول۔ اس کا سائس اس کے سگے یں اٹکا بڑا سگا نفا -اور آورز سینے کے اندرسے کہیں جیسے پاٹال سے آ دہی ہو بڑی ہوجل عی-دئ نے براہی لحاظ مذکیا ۔ مبنس کر ہولی : کیوں مختے اس سے کی کہ اندوکون ہے۔ بڑا ؟ یا دعب ڈولنے والا -اس نے آ تک میچ کر ميرى طرف ديكها مجه وه اس وقت الجدمسل الوا فرتا ذه مجول لك دى لتى - اسك لادتا ذه خوشبونتى - بي دوده كى بالن یں سے ایا کرت ہے۔ ایس منیدی جیسے دودھ دوجتے ہوئے جا گ بی ہوتی ہے ۔اس یں ذیر ک اُئی پڑتی تی۔ اس کی آنکوں بی مئ متی متی - جوہر نٹراب اور ہر وادو سے بڑمد کرمتی ۔ نہ مانے کس میں کی تقا۔ اس کا کرتا پیش پر اٹکا ہوا۔ پریٹان بال ۔ نشی دویہ - الدفع میں سے کوئی اس گھری مسے دیجیتا تو اپنا ساما کچھ واری کر دیتا۔ دہ در کی کے جرفے کے قریب آگئ اور لولی اس ڈائن نے بنایا ہوگا۔ نہیں بلاکر لائی ہوگی۔ یہ میری جان کی دخمن ہے۔ کتی مرنی بھی نہیں - چڑیل مذ جانے میری جان کب الک کھائے گی " اور اس کے چرنے کو ذور سے ات ماری - در کی نے اپنی آنگییں آوپر افغا کر اسے بھے اور ست دنو کو دیکی اس کے اُدر استے ہوتے اللہ کی اعلیوں بیں اٹھا ہوا "اسے کا "د البی السانین والا تعامی نے رام و ل کو دیمجے سے بکر ہا۔ بس بس یں مرت میں کہ سکا۔ ست دیو چوکے کی طرف میں گیا ۔ اور وہ ایک لحراکش دہ ایک لمی نہ ماہوب بی نے دام دل کو یہے ہے پکر رکھا تھا۔ اور وہ اپنی ساری خولفبورتیوں ، خوشبووں اور شوخیوں سمبت برے النوں میں آگئ تھی۔ وال ویئے کی مرحم لو کے تنظم پر ایک گھڑی ہیں ۔ درگی اور ست و إلے ہوتے ہوئے ہیں نے اپناسب کچد اد دیا ۔ مجھے کتی ندت سے احساس بواغا كو بس دام ول بى وه عورت بعص كے بلتے بى ديدان موں يس كو دھوندتے موت بى آج كى كادں كى كنى الأكيول كي ينتج بعرتا والم بول \_

دورے میں منہیں کچھ نہیں کہ سکتا۔ بیں تخبے سنبعال نہیں سکتے پیشان ہالوں میں ڈال دی ادر کھنے مائے تھے تھے جو کچھ کیا ہے۔ بُوا کیا ہے میں تنہیں کچھ نہیں کہ سکتا۔ بیں تخبے سنبعال نہیں سکتا۔

دام ولی بی نہیں اس نے آگے وحراست دبوک ای طرح ات نہیں ماری جس طرح اس نے ور فی کے جرفے کو مادی تی -

بس ہال جاڑنے گئے۔ اور ہول یں اس کا بولہ بھے سے مزودوں گی۔ ڈرگی نے کارچوڑ دیا اور رام دن کو کھے نے کر زور ذورے ڈین کرنے بئی - ہومساتے کی مورثیں کومٹوں پر ہومدکر دیجھے گئیں۔ چود موائن اپنا انبٹا مبنمائن کا کی اور متو ڈی دیے میں سارا اکن مور تو اسے معرکیا۔

مچوٹی لاکی ابنی گڑیا کوسیئے محن ہیں ہوں کھڑی تنی ہیں میں ہو گئی ہو۔ا در کا سے اس سادے شود سے گھرا کہ یاد یا د سرکو ذور سے جنگتی اور بھرمند ماد نے منگی - ست دو ہرا فن موشس دھان کے وھیر کے پاس بھٹا تھا ۔ جیسے اس سادے تاشے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وتیس و نہ کانے کب کا کوٹھوی سے نکل کرجا چکا تھا۔

یں جیمؤں لوگوں کی نفروں سے جب کو دات کو گئے کے کھینوں ہیں ۔ کوئی سردیوں ہیں ، برتی بارشوں ہیں نہائے کیے کیے مبتول سے سے دام دئی سے مان دائے ۔ ہر باد اسے دیکو کر میرا دل ایسے دوئر کا جیسے باہر تکل جائے گا۔ ہیں بہ جول کی تفاکر وہ بیاب حورت ہے کا لیکھیل ۔ ذانے کی اُد کی بیجے سے واقعت مردوں کے دل اپنے ہاتھ ہیں بینے والی ۔ ہیں ان دنوں پائل مرکیا تھا۔ وہ جھے کنوادیوں سے دیا وہ بیجی کوادیوں سے دیا وہ بیجی اور تر سے جی اور کی تگئی ۔ ہیں اندھا ہو کیا تھا۔ مبتر بالے سے ہر جیلے دات کراوٹ آنا۔ سادی دسکے با وال کے باس سے گذر نے کا لے کر بر سے جی اور کی اگئے۔

میرها سادا اور برا بی مکی ست دیویم سب کو دوست مجمدًا نفا ۱۰س کے بی بس دکد گئن کی طرح اس کے سارے وجرد کوجاٹ دا نفاء وہ فہتر نظا کر بندتا اور کی نی نٹاکر سنگھ سے جلیں کرتا۔ اس کے عباروں کا جواب دینا -

بھکت منگہ بولا۔ اسسے دیا دہ بے شرم حرت دیا ہیں کہی ہیا نہیں ہوں۔ منگا ہے تم اب کے باددیں بندھے ہو۔ موّا منگر نے متراب کی بڑی انٹاکر بہت می اپنے ملق ہیں انڈیل ال اور پیر المن بندکر کے مرسے ہوئے سے بھے اکار نے منگا۔ اور پیر بولا ۔ بس دام و لُ اس شراب کی مرح متی ۔ مرت ہیں اسے پی نہ سکا۔ ہیل اسے منق سے بینے اکا میڈ سکا۔ دہ بہت تیز منگی سے اور پیر اور۔ اور بہت نشراً ور۔

اور ای نف بین قرقم نے ست داو کو ماز دیا تھا ۔ مملک منگورنے کئی سے کہا ۔ ابہا بی مجھ ور بی اور البر رکس دے بہانے بہانے بہانے بیاس بار نے گئے ستے !

پر ہات تو تب ہتی ۔ جرتم دام دئی کو اپنے سالقرطایا ہے جاتے ۔ اسے یہاں دومروں کے بیٹے مجدور کئے :
متائنگھ مجرنے ہیں بہلے ہوئے اومی کی طرح براند \* دومرے اس کے بیٹے بہنے تھے وہ دومروں کے بیٹے ذہتی ۔ اگریس برول نہ ہوتا ۔ اگریس برول نہ ہوتا ۔ آرشید ہیں اعز کہ اس کے ساتھ دہتا ۔ مگر ہیں سدا کا ڈوردک ہوں ، جگروا۔ دام و لئ جدسے بہت ادبی متنی ۔ آخری دین وہ حویلی کی دیا ہے بی ہوئے ہوئے ہیں مری تھی۔ اور کہد دہی تھی ست داو کی موت کے چراہ دیا تھی ست داو کی موت کے چراہ دیم تھی ست داو کی موت کے چراہ دیم تھی ست داو کی موت کے چراہ دیم تھی سے برد کی ہی ہوئے اسے کیوں مروایا تھا۔

چاندکی مرحم دوشن میں اس کے دائت موتیوں کی اومی کی طرح چیک دہے تقے۔ اس کی انکیس چیک دہی تغییں ۔اور دہی وہدانہ کر وہنے والی نوئشبو۔۔۔۔ ذہین کی سوزھی خوشجو وورھ کی لمیٹی پیکسس اڑ دہی تھی۔

ا درجب تم نے ست وہو کو مادا نخا تب بھی تمبیں یہ خوستیں یاد ہی ہو گی۔ عبلت سکھ موسے سے بولا۔

ست دیو کو بی اور البشرواس کام کرنے وال ہاتی تو لی سے دکورہ نہ سکتے . شام کے مائے بیاس کے پان ہا ہجرا اور مرخی بنے کو ول سیستے . وہ بیسے آنے وال گھڑی کے ترب آنے سے گھرا دا تھا۔ کہنے نکا یار موتا نگو میرا تو ول کور الم بی بی و واپس بیس - بی تھک کیا ہوں میری ٹانگوس ہا فو جان نکل رہ ہے ۔ وجی اور کام نہیں ہو سکا۔ اینرواس اس کے توب یکی ۔ بہنا اور اس نے اپنی بایس اس کے تھے میں ڈال کو اس کو ایا ۔ کہنے نگا آؤیا ڈانگوں سے جان تو نکل گئی ہے ۔ باتی جان بی اس کا وی ۔ باتی نکا وی ۔ باتی بال ویں ۔ گوجب البشرواس نے اس کے تھے میں ڈال کو اس کو ایا ۔ بہنے نگا آؤیا ڈانگوں سے جان تو نکل گئی ہے ۔ باتی جان کا وہا ۔ وہا تھر کہ اللہ میں میں میں سے دو ہو ہی کہا ۔ جانے دو یا دمیرا کیا ہے جو کہو گے وہی کو وں کا۔ ورت کے وجھے میری جان کیوں بین ہو ۔ کہوں ہے تھا اور بین ان جائے ہی ہوئے ہو کہوں سے بین ہو دیا ہو گا ہوں ہے جو کہو ہے ایشرواس کو تی ہو ہو ہو ہے وہ کہوں ہے ہو کہ ہوئے دو یا در بین ان جائے ہی ہوئے ہو کہوں ایست میں مورت کی میں ہوئے ہو کہوں کا جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی ہوئے ہوئے کہا تا کا در بین ایک آگ تی تو ہو دیا تھی کہ جب دو آن کی کی مورت کی میں ہوئے کی ہوئے کی جان کا دور کی کا بین کو بین ایک آگ تی تو ہو دیا تھی کہ جب دو آن کی میں میرے واغ کی ہوئے ہوئے کہا تا تھا۔ میری میرا کی تھی ہو دو اور کی تی میں ہوئے کہا تا تھا۔ دار وہوں کی جو سے کہا تا سے کہ کے کہا تو کہ میں تو دام دن ہیں میرا می کو دام دن ہیں میرا میں تو دام کی تا میں کی ہوئے ہیں تا کہ کہا تا تا ہوئے کی کہا تا دائے کی ایک کے کو کہا نے جی میرا میں تا تھا۔ ایشرواس نے کہا تا دور کی تا تھا۔ دی میں میرا می تا تھا دور کی ہوئے کہا تا دور کی تا تھا۔ دور ایک میں کہا تا تا تھا۔ دور ایک میں کہا تا تا تا ہوئی کی دور اور کا تھا۔ زمی ہوئی کی دور کی تا تھا۔ ایشرواس نے کہا تا دور کی تا تھا۔ دور ایک کو کہا ہوئی تو دور وہ دی ہوئی ہوئی گئی تا تھا۔ دور ایک میں کہا تا تا تا تا ہوئی کی دور اور کی تو کہا ہوئی کی دور کی تا تھا۔ دور کی تو کی دور کی تا تھا۔ دور کی تا تھا کہ کی کی کی دور کی تا تھا۔ دور کی تا تھا کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی

میری کائیتی جان اور دگوں کی اک ایک دم مفتدی ہوگئی۔ سیسے مجھنٹی اگئی ہو۔ بیں نے کہا چل یا رہیں دام ونی بیں حصتہ نہیں ملاؤں گا۔ تو اس کا لام ختم کر گل فو تونے ہوا ہوا ہے۔ یں اس کا کیا کووں - مبدی کر مبدی ی ایٹروکسس اور ست و یو عدا پر کے جوان نے۔

ہمارے قریب ست وید کاجمم پہلے تو بتا رہ اور چر نظر ہو گیا۔ ہم وہی کھیتوں ہیں چھیے آنے وال دیل کا انظاد کرتے دہے جب
کاڑی کی بتیاں دورے وکھائی دیں۔ تو بیں نے اور الٹروس نے ست ویو کو اٹھا کر پرٹری پر رکھ دیا۔ ابن سے بیٹیاں سندنی دیں ، پنجے
دیا ہیں بتیوں کا مکس پڑتا رہ ۔ اور ابروں میں سائے ڈور لئے دہے ، جیے کیل پر سے حبوں کی فرج گذر ۔ ہی ہو۔ کھے اور کے وقت ہمے
اپن کہیں یا وا رہ نظا۔ مجے ڈھا ب یا وا دی متی ۔ اور کا دے کھیت یا وا ۔ سے قے ۔ میرے دل پر بیے کون نے منوں بھاری ہتر

ر که دیا نفا۔ یمی چاہتا تھا یہ بھر کوئی انفا دے۔ اور بی بالا ہو کر بینس پہ بیٹھ کو نگ دھ بھا۔ اید بیٹے دون کی یادئی۔ بروں پر چڑھ کر نگ دھ بھا۔ اور بیٹے دون کی یادئی۔ پر بول پر چڑھ کر بیرانا دوں۔ امرو و چرا کو ا ۔ گریے ماری یا بین دیجے رہ بھی بیس میرے بی بین دکھ تھا۔ اور بیٹے دون کی یادئی۔ پر بر یا و کے بیچے بیسے اس کا سایہ ہو۔ مام وئی کی آنگییں امبر آئی تیں۔ مائپ نے چڑیا کو اپنے بس بی کر بیا تھا۔ کا دی کے کئی۔ ابن کے بیچے بیسے اس کا سایہ ہو۔ مام وئی کی آنگیں امبر آئی تیں۔ مائپ نے چڑی کو اپنے بس بی کر بیا تھا۔ کا دی کے کئی ۔ ابن کے بیچے کا اس افتا کو دی کی کشس کے دوستے ہوگئے تھے۔ پر دیل ایسے جھل میں کہ باک مشہر تی ۔ اپنے داستے پر ہمل گئی۔ ہم نے ست دیو کا اس افتا کو دیسی کہا کے اپنے اور کے کو اس کی ۔ ہم نے ست دیو کا اس افتا کو دیسی کہا کے دیسے اور کی کو مساکھ درکر دیا دیا۔ اور فرد واپس آگئے ۔

و مقدم كس نع جلايا تعانها و ميرس با د شام نگوت بيت دير ك بهد يوجها-

تفا ایک دام دن کی ہداوری کا ہُرمی اُسے نہ جانے کیے نک ہوگیا کرست وہ کو دام دن نے مروا وہا ہے۔ موتا منکو نے ہوئے

ہوئے سے کہا۔ مجھ ماہ بیں نے ایک فراب کے نفتے ہیں بہتے ہوئے اُدمی کی طرح گذادے ہیں ۔ تم بیں سے کسی نے دام وئی کو ایسے قرب سے نہیں دیکھا۔ دہ جا وولا فی تقی۔ مقدمہ ہونے کے مبد پتہ چلا ہے کر سا وحوالا لاکا چندھا خشی ایشرداس ۔ لیا نی یتی منگھ ۔ چودھری ہزا اسے نہیں دیکھا۔ دہ ما دے کسی ذرک وفت مام دئی کے جا دو ہیں آ بھے ہیں۔ جب میرانام بھی کیا قومیری ماں نے کہا تنا یہ وائن ہے۔ وائن میرائلم بھی کیا قومیری ماں نے کہا تنا یہ وائن ہے۔ وائن میرائلم بھی کھاستے گل ۔ مقدمے کے وول ہیں جب مجھے اپنی دندلی اور موت کا پتر نہیں افعا ۔ جب ہما ہے دو مراجے کی سطے تھے ۔ اولد اللہ اور موت کی موہاکرتا تنا ۔ با گلوں کی طرح ہر دفت اس کے پیلا دیکھنا دہنا ۔ با گلوں کی کوئٹر ہی میرے وہا فی اس مواست اس کے کچھنیں تھا۔

محرتم توبدت مبدى ميل سے على اتے ہے۔ تبارى منانت بولئى تنى بيئ بيك بيكت سكدنے اسے يا دولانے موے كہا۔

ہی ہے ایٹرداس کو بھالسی کا محم ہو آیا۔ اور میں وحدہ معان گڑاہ بن کر بچوٹ آیا۔ تب ایک دات دام دل لے بنس کہ جھے کب عمبیں ست دیو کہی با ونہیں ہی ۔ اور بیں نے اپنے اپ کوبھی ست دیو کی طرع ایٹروکسس کے پنچے آڑ ہتے اور بھر دیل کے انجن کے پنچے دو گھڑتے موتے و کھیا۔ میں ایک دم ٹھنڈا موگیا۔ میرے ہاوں بیں مردی کے باوج دلیبیڈ الیا۔ منتے بنتے بیں چپ مولیا۔ اور پھر دو درسے ون کے جڑھے سوری نے مجھے نگل سے وُدر ، جنڈیا لے سے بھی دُور دیل بیں نہنے اُن جانی دامیوں سے ہے ہائے پایا۔

اڑی دیرے بدہ بھٹ نگھ نے کہا۔ تہادے جانے کے بعد رام و ان جیے بھر تئی تنی ۔ چذروز وہ باکل فاموش ہی ۔ پھراکس فے ما اور کانے منا ہے۔ ماں بھیاں الجبتی رتب فے ما اور کانے منا ہے۔ ماں بھیاں الجبتی رتب منا کے جوان چودھری کو نہ جانے کہے بچائس ہا۔ بس ان دون درگ کو بیں نے رو نے اور لانے منا ہے۔ ماں بھیاں الجبتی رتب مند گائے مام د ان نے بچے وی تنی - اور موٹ ہوئے گری سامان میں وہ تھانے ما دری گئی ۔ چردھری کو ما تدی سے آھے بڑی کھیانے۔ موتی ہوگ ۔

ادے یا دجر آدمی مول دات کو ایڈمی سے اسکتا ہے اور پھرون چڑھے واپس ہی جسے پاکل ہونے ہیں کی تنگ ہے۔ بھگت سکھ کے کہا ۔ کا کس بیس ان دون کتنی پنچا تبیں ہوتی رہی فنیں - ہردوز جو پال بیں مادے بڑے وڑھے اکتے ہونے پھردام د آل اور در کی ہے کون یا ت کرتا - وواز ں دوسوہ اور ہے مہا میں میں ۔ واؤں کو ان دونوں سے دیا دہ مرسے ہوتے پٹرت کی اتاکی شرم منی ۔ ابنوں نے منتوکے کون یا ت کرتا - وواز ں دوسوہ اور ہے گا وارت کی ان واز اور تیز ہے لیاف مورت کئی ، اب تو بواجی ہوگئ ہے تا ۔ پر مرنے میں چند سال اور کی جا بی ہے ہو ہی ہی ہا تھا جا ہی ہی تا ہیں ہے کہ اور کی نے میں جند سال اور کی نے میں چند سال اور کی نے میٹ ہی ہا ہو ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی تا ہو ہی ہی ہو ہی ہوگئ ہے تا ۔ پر مرنے میں جند سال اور کے کی دورک نے چہر ہی ہی ہو ہی ہا تھا جا ہی ہیں تو اور می سے ان اور کی نے جب بی ہا ہو ہی اور می ان کی بیاتے تراور می سے ان اور کی نے جب بی ہا ہو ہی ہی اور میں کی بیائے تراور می سے انڈ کو اخد ہو گئی ۔ دام و ان نے کہا تھا جا ہی ہیں تو

اب بی کا دن جور و دی مول نونے بہاں سنے کی ای تعیف کی ہے !

پوچدی کے گدمے آئے اور نیج سے جوسان یا تی بجا وہ دام وئی ابنے سافذ فائڈی سے گئے۔ گئے۔ ہے اس کی انگوں

بس ندا انوسے۔ اور نیچرے پر دئی گئی تھا۔ بینے وہ مسافروں کی طرق آئی تی۔ جند ونوں نکل ییں دہی اور اب اپنے سانتے جا رہی ہے جب

درگ کا چرخر کمی گذرے پر مکھنے سے قودہ ڈٹ کہ دو دی۔ اس نے ڈیوڈی کی متی ابنے سر پر ڈوال ل ۔ اور بین کو کر کے ماں گھاں اور بیڈ ت

کو اوا ذیب وبیت تی ۔ اس کے بیٹ یہ گھر سادی ونیا تھا۔ اور بہ کا ڈول مرنا جینا وہ نہ کہی کی کے باس جہاں گئی اور دنہ ہی کسی دومرے کا کا ل

بیں داس متی سے وہ بیدا ہوئی تی اور اسے اس متی بیں من تھا۔ ساوا کا دُن رام ول کے گوکے باہر اکھی تفا۔ بنڈ توں کی ڈیوڈی کے بیر اس کی بیٹر تی ۔ بیٹے ہوئے وگوں بیں سے اوک بولا: شک نے دوگ کا چرخہ اتا وکن بیر ڈیوڈی بی دکھ دیا۔ دام ولئ اپن وکی کوچ چے مات سال کی ہوجی تی گوری سے کو دوئی کی ایک گھڑی اور گورے و اسے نے گڈا چا دیا۔ دام ولئ اپن وکی کوچ چے مات سال کی ہوجی تی گوری سے کو دوئی کا ایک گھڑی اور گورے و اسے نے گڈا چا دیا۔ دام سے کی کو کے مل کودا می کی اور در در کسی نے اس نے کسی کر دوئی کی ہم ای کہ در ہم تی ہوگ کو کہ ای کی ایک کر دوروں وایاں دوگ کی گرا ہم مورت و کے کہا ہے۔ اس دوئی کی گھڑی دوروں وایاں دوگ کی گھڑی ہورے کی گئی تھیں۔ اور کی کی گھڑی دوروں وایاں دوگ کی گھڑی مورت و کے کہا ہے۔ کسی کر دوروں وایاں دوگ کی گھڑی ہیں۔ اس فیکس کی کو کے کہا ہے۔ کسی کوش کی گھڑی ہم مورت و کے کہا ہے۔ اس نوشک کی گھڑی ہم مورت و کے کہا ہے۔ اس فیکس کوشل کی گھڑی مورت و کھر کی گھڑی ہم میں۔ اس فیکس کی کوشل کی گھڑی ہم میں۔

مگت منگه بول- اور میر درگی دودن ویومی بیل بول بیش دی - بیسے مسے سان سوی فی بی بود نه بولتی متی اور نه لمی متی - بری برد می افزیر می اور نه لمی متی - بری برد برای متی اور نه لمی توری اور ما از برگئی تو نه جائی تو نه جائی اور ما ای کار میسبت آئے بیچرجب اس کی اس و شامی اور مام دن کی صورت و کھا ان نه دی تو بیری درگی آب سے آب کہیں میں گئی ست وبو کا کال کا ورد می بر بیٹا دولیا - وو کبی کماد آکائ کی طرف مند کرکے دو اور برج برجاتا -

ك فري بغروك تا .

یں لے و س بے مکت علم نے کہ ۔ کرج کوئی دات کراس کی بین سے گزرتا ہے۔ اُسے مائی در کی کی اُنا طی ہے اور بال کھولے ہوتے باعل نتل یج کو اس کی وف بھائی ہے۔ وہشت ہے ہی کن جمان مرملے ہیں۔ اب قال ن اس طرف سے نہیں گذرا، اس کے بیتے مرف نے بعد بی کر فی مکھ نہیں ۔

متا الكيف الرابك فال بقل كو دور عربى كى ديداد ك سالة وس مادا يجن كى آوان ي برل ك تؤمد ميل كف اود كرج ل برشوب کی می میلی واقر س مے م دوں کی ، وشی میں میکنی دہی ۔

سنون

ميرزالديب

عازه دراموں کا مجموم

پانچروپ

مكتب اردو- لاهور





#### جيلهماشي

## ين ياس

پندے تیز تیز پر مارتے اُڑتے جاتے ہیں احد دعوب بیلی ہوکر ایک کے بڑے الاب کی بیڑھیں پر اُٹر آئی ہے۔گرددارے کے کوئر کا اُٹر اُٹ کے دوئری کوئر میں سنہری اُئل سنید گا۔ وہا ہے اور بڑے میدان سے دوئری طرف میل کمجھ نے لگا ہے۔ اب نفو ٹری دیر میں دہروں کو آگ آئی وی بیٹے گو۔ وگر سنورکریں گے۔ فوکر دُوکر جو کھی اور اُئل کے بیٹے دُھند کے میں بیٹا دیاں اُٹر نی ہمری نجی پھولیاں گئیں گی۔ دیر کم آگ کے شعلے اتھیں گئے۔ اور گوں کے چہرے اس آگ کی دوشنی میں بڑے ہمیا کم سکھیں گے۔ بھیسے ان میں سے ہرایک وارن کا رُدب دھارے میتا کوجد انی سے والاپ کرتے دیکھنے اور دوئری بار بن باس بو گئے یاکنوئرش ہونے بیان آیا ہو۔

بن اس كتن كعن بات سے بركى كے بس ميں آركيدنبيں كون اپنى خوشى سے وكم قبول كرا ہے ؟

بعان کہاکرتے ہے " بی بی تم بر سمارا و قت خواب سے کیوں دیکھنی ہو۔ یہ پیا رج تھیں اب مقا ہے۔ یہ رو فق جو تما رے گرد نظر آ رہی ہے ہوئے ہوئے کی موجائے گئی۔ وقت ہر شے میں کی کر وتیا ہے۔ یہ بر اوی آ ہے بھا فی کہاں ہیں۔ اگر تم ہوئی کی موجائے گئی۔ وقت ہر شے میں کی کر وتیا ہے۔ یہ بر اوی آ ہے بھا فی کہاں ہیں۔ اگر تم ہوئی کہاں ہیں۔ اور الحقی اور الحقی اور الحقی اور الحقی کے اس کرا ٹھائے جو تو ہیں۔ یہ وکو بر کمی کیوں نہیں ہوتی بر ہول المحلے اور کھٹ اس کے دور کھٹ اس کے دور کھٹ اس کے دور کھٹ والم میں انسان کے اس کے میں ویکھٹا ہے "کھ کی آس کے والے کی کہا ہے۔ دوشنی سے آنا پیار کیوں کرتا ہے " ہو

سیتاجی نے بن باس بھوگ کرس بی دعاکیوں کی تھی کہ دہ وام چندر سے مل سکیں کی میبت انسان کو آناسخت نہیں کرہ بی کہ وہ اچھے دنوں کی امید می جوڈ دسے ۔ اندمیس سے جوڈ دسے ۔ اندمیس سے جوڈ دسے ۔ اندمیس سے جوٹ کی سے بیا آرہے ہیں جس سال منی پیدا ہوتی تھی۔ رت بدلتی ہے تو شافیس بچول کے میں اور سے جرماتی ہیں اور بیٹر میبوں کے وجو سے مجل جاتا ہے۔ پیٹراور دسرتی کو ممبندھ اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اس کی جویں زمین میں اور گہری گرتی جل جاتا ہے۔ اس کی جویں زمین میں اور گہری گرتی جل جاتا ہے۔ اس کی جویں زمین میں اور گہری گرتی جل جاتا ہے۔ اس کی جویں زمین میں اور سے جرماتی ہیں اس رشتے کو کوئی نہی توڈسکا۔

منى اب بڑى بوگئى ہے .سال كتنے وبے ياؤں ميرے فريب سے كلتے جلے كئے بئى .

آج بڑی ماں نے گریال سے کا تھا۔ "کہ برادر بچوں کو ذوا دسمرے میں کھکالا۔ کتنے برس سے دہ اس کا ڈن سے باہر ہی نہیں گئی۔"

گریال نے بہت تیزی سے کہا تھا۔ ماں تونے یہی کہا کہ نفا میہ برموں سے کہیں نہیں گئی تومیراکیا دوش ہے بعلا اس میں ہوں اس میں کس کر اوس ہے جبلا اس میں ہوں اس دوس ہے جو اس بھی اس بھی دوس مرمکتا ہے۔ جب کو ٹی ہے بہر کہا ہے گال دے داہر۔ برموں سے سن مہی ہوں اس دات سے منتی آئی ہوں جب گر بال نے جھے اس بھی میں دھکیلا تھا اور جو کی میں جبی ہو تی ہوں اس سے کہا تھا۔

" ان دیکھ تبرے گئے ہولایا ہم ل بانکی اور گسندر آج متنی لوگلیاں ہمارے یا ندگلیں اُن میں سے اپھی ہے یا اور و شے کی تو کو اونپی کرکے ان ممبر می لان آئی تتی بھٹوک اورخون سے میری انگھیں میٹی ہم ٹی تئیں میوں ننگھے یا دار جبل کرمجریں انگلی اٹھا نے کی مکت بھی نہر رہی نتمی میں ان کھے ناموں یں ڈھیرم گئی نئی۔ انگن میں بندعی گائے اور بھینس کر کر کرمجھے مکتی رہی نفیں اور چار ہے وکر کھوٹسی ہوگئی تقیں ۔ ال نے سرمے یا وُں کس کئی بار مجھے دیکھا تھا اور پھر کہا تھا ۔

مع آلگر اچھے کام کرما آراج بیحال مزہرما میرا۔ دیکی چا جو تھنے بھو تھنے میری آگھیں اندھی ہوجلی ہیں۔ اور ساری کہاریوں نے فضل پرا ماج نہ ملعے کی دجہ سے ہمارے گھرا ما بندکردیا ہے۔ بتا مجھ سے بی گھر کا برچھ کیسے شبطے کا بھیتی ہاڑی کرے آدکی ہی سکھ ہر مجھے ۔

گر بال سف کہا حد کیو زمہی ۔ اب مہریوں کہا دیوں کے نحزے اُٹھانے کی کی صرحت ہے بعد ۔ بیج تیری ماسی ہے۔ بس اس سے چی میوا، پانی مجرد اجو مرضی کروامیرا اس کا کیا علاقہ۔ یں نے بچھے بہولا دی ہے ہ

سارے سنگرائں میں ہوئیں آئیں . مذکوئی باج بجاند کسی سے ڈھولک پر دہک دہک کرگیت کائے نہ ناپینے والیوں نے سوانگ مجرے امد نہ کو گئے مشکا کرنفلیں کیں۔

میرے دھول سے استے ہوئے بالوں میں زکسی نے تیل ڈالا ۔ ڈکی نائی نے سنگار کیا۔ کورے ہا تھوں اور اُجوشی مانگ سے میں مہاگاں بن گئی نے دو دانسے پر میرے مرسے تیل ماش خوا دے اور برطبی ماں نے گر بال کی بات سن کر بی میری طرف دیکھا گویا میں معیب ہوں ہے اُس کا پہنا کہیں سے اٹھا الیا ہے۔ بھر دیا اس طرخ ہا تھ بیں لئے وہ ہو کے میں جلی گئی اور مجھ سے کسی نے کچھ نہ لوچھا ۔ بہر کا کریا سواکت ، ور ہا تھا ؟

تب سے آج بک میں میریت جی ہوں۔ میں بن باس مجرگ دہی ہوں اور میں تقید ہوں جو گے اُکھا اُرتے ، بیر بیاں چینے تھے لوں الے ایک و مرسے سے آج بک میں میریت جی ہوں۔ در میں اور سے بی اور کھ میں ایک و مرسے سے گائی گئوچ کر دہے ہیں اور گھ مول پر سامان استے فرور سے ڈیٹھے ہیں۔ جیسے گدھے کوش کی مرب درام لیلا کی رقبیں ایک طون کھڑی ہی اور در اُپ کوش کے ارسے ہیں۔ دودھا ورجئی کے دہے کھڑی ہی اور در اُپ کوش کی دورہ اُس کی جوش ہونے اس بات کا ہوش نہیں کہ وہ گئی جوش ہونے گی جوش ہونے اس بات کا ہوش نہیں کہ وہ گئی ہوش ہونے گی جوش ہونے سے کیا ہرنا ہے وہ بھرے گھرے کھرے کھو جاتا ہے۔

بے گویا گھر مجھے بابا نے لاکر دیا تھا۔ بابا یہ کھو امیرے لئے کسی المثن میں سے نوبدکہ لائے لئے رئی دد نوں ہو تھوں سے اپنی بڑی سی کیڑے کی گڑی استجا ہے ہوئے ہے۔ دد نوں لاکے راون کے بت مے کی گڑی استجا ہے ہوئے ہے۔ دد نوں لاکے راون کے بت مے ہوئے مرج برے کی طرف جربے کی طرف جربے کے طرف جربے ہیں۔ من کی انکھوں میں اپنی گڑیا کے لئے کتنا ہیا رہے۔ کیڈرے کے چوٹ سے منہ پر بے دیجا گائی اللہ بسے ناک اور آٹکھیں بنی جی ۔ ناک بی ایسی میں۔ گوٹے گئی گئری مرم پر دیکھے اپنے مسئلے کو منبعا ہے یہ کہنی مگا ہے۔ ایسی ناچ گی۔ ایسی کے الاب

کے کنارے کنا سے ہوکر کمیتوں میں سے ہمارا راستہ سکراؤں کوجاتا ہے۔ فرندگی کا کاروان جیتا ہی رہتا ہے۔ ربیدھے میرسے مارا راجمی کیڈنٹیوں سے کسی مزل پر پہنپنے کی تمنا نہمی ہو ترجی سراجلتے رہٹا پڑتا ہے۔ سامدا جا ہے پاؤس زخمی ہوں اور دل میں کچھ نہ ہو۔

شام کا نیلاد صندلکا اور نیچیاتر آیا ہے۔ شاہیں مذجلنے کیوں مجھے بے مدا داس کردیتی ہیں آکا ش پراکیلا تارا وحرکما کا نیبنا ، دشے کی کو کی طرح تھر بخر آیا ہے۔ اور نیلا ہرملے کے خالی سندر ہیں اس کی تنہائی مجھے اپنے بن باس کی طودولایتی ہے۔ انسالؤں کے اس دیرانے میں میں اس نہا بیٹر کی طرح ہوں جس پر نرچول آتے ہیں اور نرچیل۔

سے تارا مجھے اس جہاز کی یاد دلآیا ہے جس میں بھائی سمندر پار گئے تھے۔ وہ اپنے ڈھیروں سامان کے ساتھ جب دوردلس کوجانے کے لئے تیار ام مجھے اس جہاز کی یاد دلآیا ہے جس میں بھائی سمندر پار گئے تھے۔ وہ اپنے ڈھیروں سامان کے ساتھ جہر ہا تھیں۔ باہر بابا کئی طرح کے تیار مہر رہے تھے۔ تو ، ما آن کی آواز میں آنسووں کی گردہ بڑی سماری تھی۔ تیار مہر رہ باتھ کے اور مجھے اور بھیا اور س تھے۔ تر ، مان سے گھر میں جہتی بھرتی تھی۔ انتظامات میں گئے تھے اور بھیا اور س تھے۔ تر ، ماسے گھر میں جہتی بھرتی تھی۔

ج ط جب كر نك وخ كى كليف كاكيابة جلا ہے۔

بندر گاہ کہ ہم سب انعیں بنیا نے گئے تھے جھیا بھائی کا ما مان دکھوائے کا فاؤٹھیک کرنے گیگ دے براوپر سے اُدھوا جا ہے تھے
اور میر چنگلے پر جہ کی مڈیا سے مبزی ائل پائی کو دیکھ تھی بھائی ہے اور چر دہی تھی۔ یہ پائی ایساکیوں ہے اس پڑیل کے دھیے کو ں جس کرشتیاں کیوں
ہی جو کی کی رہیں۔ دنگر کیوں ہیں، او بخی نبچی لمروں پرکشتیاں گولتی ہیں تو ہم ل نہیں آنا کیا یہ سوالوں سے پرلیٹان ہو کر بھائی کہ درہے تھے جب توجی مروبائی کی تو اس کے بیان اور کی تاری کا ای اور اور کی اور کی اور کی گائی ہیں۔ اور جو کی توساری باتیں آپ سے آپ معلوم ہم جائیں گی تی بی ان

ادرائج مجے معدم ہے۔ جرکتی کے چیر نہ ہوں وہ ورب جاتی ہے۔ کشتیاں ساحل برجی ددب جاتی میں۔ پانی کی ایک لہر بھی انہیں و بونے

كريد المرتب بالمري برجب باذر الإست وجائى نبي بئر-

پرجہاز کی سیاں ساق دیں اور بابا نے بعاقی کو گھے لگا کر سرچ ہا تھ پھر کو اچھا بھی سپر و خدا کہا تھا "بھیا جاتی سے لیسٹ گئے تھے۔ اُ پا بڑے کر در دل کی بات بات پردو و بنے دا لی تھی ۔ اُس ہے بھی کی سے دوقے دیکھ کر جاتی نے کہا تھا "بی کی کو کی کھو کسے جھا اس میں دونے کے کہا تھا "بی کی بات ہے۔ دوسال میں تومیں لوٹ اور گا۔ کوئی میں سدا کے لئے بچھ رام ہوں۔ پھر جھے سینے سے لگا کر اور نے 'بی بی بین تیرے لئے پیرس سے کھے لاؤں گا۔ بس تر جھے خطا محتی دیا کرنا ۔ اور میں نے زور سے سر ابا دیا تھا۔ پھر جب اُتھری سیٹی سائی وی تو دہ بڑے مطمئن سے بہت لا بردائی سے ذمر اٹنی تی تو دہ بیر تام کے دھندلکوں میں بندلا اور میا تی تاریخ میں اور کھراً و جو اُس کے دھندلکوں میں بندلا اور جازی تی ساری روٹنیوں کا مکس یا نی کی لہوں میں ڈو لئے لگا اور جازی تی اکسے ارب کی طرح کا نیتی رہی اور پھراً و جول ہم گئی اور اس کے بعد ساری روٹنیوں کی میں میرے گرو سراکے لئے ڈوب گئی۔ لہوں میں سے کبھی کوئی کو ان نہیں نگی۔

میں آں ہے گیٹ کرکتنی زور سے چینے بڑی تھی میرے ول میں کوئی کہر دام تھا۔ اب بیصورت پیرکبھی نظرند آئے گی۔ اب توبعائی کرکمجی دکھیو نہ سکے گی میرادل زور زورسے کانب رما تھا جیسے مغرب میں خالی آکاش مراکیلا تا رانیلے وصد کھے سے اوپر نفر تفراتا اور ور تاہیے۔

دور باخوں میں رات کی سیابی اپنے پر پھیدا دہی ہے۔ گر پال نے دونوں اوکوں کو کندھوں پر جالیا ہے۔ اور دہ کھینل کے درمیان سفید
کیروں کی سی پگڈنڈوں پر ہم سے آگے آگے جا رہا ہے میں اور مُنی وجرے وحیر سے جل دہی ہیں۔ پانی کے نالوں کو پھلا گک کروہ وس کھیت پسے
سیا ما آتے رکرے کا۔ اور دولوں لوکوں کو را آون کی کہانی سائے گا۔ اُسے کیا معام سیتا اس کے چھیے آرہی ہے۔ اور وہ خود را ون ہے۔

کے کنارے کنا دے ہوکر کینٹوں میں سے ہمارا راستہ سنگراؤں کوجاتا ہے۔ فرندگی کا کاروان بھتا ہی رہتا ہے۔ ربیعے ثیرے راہوں اور المجمی گیٹنڈیوں سے کسی منزل پر پہنینے کی تمنا نربھی ہر تربی سراجلتے رہنا پر تا ہے۔ سما سواج ہے یا دُس زخی ہر ں اور ول میں کچھ نہ ہو۔

شام کا نیلاد صندلکا اور نیچاتر آیا ہے۔ شاہی رز جلنے کیوں مجھ بے صدا واس کویتی ہیں آکا ش پر اکیلا تا را دھڑکتا کا نبتا ، وف کی کو کیا طح تحر بخرا ہے۔ اور نیلا ہو ہے خالی مندر ہیں اس کی تنہائی مجھے اپنے بن باس کی اور لائی ہے۔ انسالؤں کے اس و برانے میں میں اس نہا بیٹر کی طرح ہوں جس پرزیعول آتے ہیں اور نہیل۔

ہتارامجے اس جہا زکی یاد دلآنا ہے جس میں بھائی سندر پار گئے تھے۔ وہ اپنے ڈھیروں سامان کے سا تھ جب ڈوردیس کوجانے کے لئے تیار مہر رہے گئے۔ تو: ماآ کی آواز بیں آنسو وُس کی رُندھی تھی۔ گمروہ بڑی تسلی سے چزیں ٹھیک کرتی اور دھامی پڑھ رہ تنجیس ۔ باہر بابا کئ طرح کے انتظا مات میں گئے تھے اور بھیا اور س تھے۔ آبا چپ جا پ گم کم آنگی میں بے پاؤں عیتی او ھر اوھر آجا رہی تھیں۔ میں سامدے گھر میں جیکتی بحرتی تھی۔ چرط جب کک نہ گئے ذخم کی سکیف کاکیا پہتہ چاتا ہے۔

بندر گاہ کہ ہم سب انعیں بینیا نے گئے تھے بھیا بھائی کا سامان رکھواتے کا فذر کھی کرنے گیگ دے پراوپر سے اُدھراً جاہے تھے
اور میر شکلے پر جہکی غیا سے مبزی اکل یا نی کو دیکمتی بھائی سے بوج دہی تھی۔ یہ یا نیالیا کو سے اس پڑیل کے دھتے کیوں ہیں کہ شیاں کیوں
ہم جبر کیوں ہیں۔ دنگر کیوں ہیں، اونجی نیچی ارواں پر کشتیاں ڈولتی ہیں تو ہم ل نہیں آنا کیا ہے سوالوں سے پرلیٹان ہم کر بھائی کہ درہے تھے جب توجی

اور آئ مجے معدم ہے جس مثنی مے میپونہ ہوں وہ وُوب جاتی ہے کشتیاں ساحل برجی دُوب جاتی ہیں۔ پانی کی ایک لہر بھی انہیں وہ ایسے کے لئے کا فی ہوتی ہے۔ کے لئے کا فی ہوتی ہے۔ بڑے ہونے ہونے برجب بالز رکا پنت چلا ہے تر ہجائی نہیں ہیں۔

کیرجہاز کی سیاں سال دیں اور ایا نے بعاقی کو گلے تکاکر سرپر ہا تھ پیر کرا چھابھی میرو خدا کہا تھا" بہتیا بال سے لیے سے کے تھے۔ اُ پا

بڑے کر در دل کی بات بات پر دو دینے دائی تھی۔ اُ سے بھیوں سے دوتے دیکید کر بعالی نے کہا تھا سبی بی کود کیموکسی نوش ہے۔ بھلا اس بیں دونے

کی کیا بات ہے۔ دوسال میں تومیں لوٹ اُور گا ۔ کوئی میں سدا کے لئے بچٹور دا ہوں۔ پھر جھے بیٹ سے تکاکر لائے 'بی بی میں تیرے لئے پیرس سے

مفضے لاؤں گا ۔ بس توجھے خطا مکھتی دہ کرنا ، اور میں نے زور سے سرطوعا تھا ۔ پھر جب اُتحری سیٹی سائ وی تو وہ بڑے طمن سے بہت لا پروائی سے

توم اٹھی تے جیلے کہیں قریب ہی جا رہے ہوں بچلے گئے۔ جب کی جہاز نظر آتا رائم ہم دونال بلاتے دہے ۔ بھرشام کے دھند لکوں میں بنددگاہ

کی ساری دوشنیاں کیا عکس یا فی کی لیوں میں ڈو لئے لگا اور جا اُ کی تی اکیلے تارے کی طرح کا نیتی دہی اور پھراُ وجل ہوگئی اور اس کے بعد

مداری دوشنیاں میرے گوہ سدا کے لئے ڈوب گئی۔ لہروں میں سے کبھی کو ڈی کرن نہیں نگی۔

یں آئ سے لبٹ کرکتنی زور سے چیخ بڑی تھی بمیرے ول میں کوئی کہر رہا تھا۔ اب بیصورت پیرکہبی نظرند آئے گی۔ اب نوبھائی کرکھبی دکھیو نہ سکے گئی بمیرا ول زور زورسے کانب رہا تھا جیسے بمنر ب میں خالی آکاش پراکیلا تا را نیلے وصد کھے سے اوپر نفر تفرآنا اور ور تاہے۔

دور باغوں میں رات کی سیا ہی اپنے پر پھیلا رہی ہے ۔ گر پال نے دونوں اوکوں کو کندھوں پر جھالیا ہے ۔ اور وہ کھیننل کے ورمیان سنید ککیوں کی سی پگڈنڈ یوں پر ہم سے آگے آگے جا رہا ہے میں اور مُنی وجرے وحیر سے چل رہی ہیں ۔ پائی کے نالوں کو بھیلا گگ کروہ وس کھیت پرے سے انتخار کرنے کا ۔ اور وو دلوں کو کی لاگ کرانوں ہے ۔

منی مجھ سے کہتی ہے ال سروپ کے ماما نے اگسے وہرسے بربٹے اچھے دنگ والے کڑے بیجے ہیں۔ اپٹی ہیں۔ واق کا بزسے بہت اچھ منگ جھے ہیں۔ ماں میں ہور مید اچھا ندیں گا تہیں تم تھک گئیر ماں گا میں ہورمید اچھا ندیں گا تہیں تم تھک گئیر ماں گا میں میں فوجی میرگئی ہر ں۔ مجھے بہت جاتا پڑاہے یہ

"کون مجی نہیں اور میں ہوگا ہیٹنی بڑھ یونی سے میری طرف دیکھ کو گہتی ہے ۔ تم آو دلری کی مور ڈن گلتی ہو ماں ہومی ما رہی ہی کہتی ہے ۔ اس کے من کری مور ڈن گلتی ہو ماں ہومی ما رہی ہی کہتی ہے ۔ اس کے من کری من من کوکی معلوم مجھے کتنا جان پڑوا ہے ۔ ایک زندگی سے دومری زندگی کا فاصلا کمن بہت ہوتا ہے ۔ اور جب انسان نیٹر جا آیا ہے ۔ اس کے من کری کا انسان دہتی تب دو پُرجے کے تعابل ہو جا آیا ہے ۔ منگراؤں کی ماجوں پڑھی ہوئے ہوؤں کا انتظام کرتے کری آئمیں پٹھرائمی ہیں۔ میراس خابی ہے میں گھٹٹی ہوں پر میری کی دکھ کا نانا کتن الوٹ ہے ۔ گہرا اور کیا کمی مائڈ نرجی ڈکے واق

مئن مر وچدری ہے۔ ال کیا حمارے کی امانبی ہی ا

من أعلى كرن من أسع كيجاب دون ودراهي بكري سوج بي بون-

ان دول گویا گھر سہاکر میں مرجا کرتی تھے۔ ہم اس میں رہ سکتے ہیں۔ انا ن اور بابا اور میں تیا اور ہی ہی بس میان رہی گھے۔ زندگی رس معرو گیت ہے۔ کسی شے کی فرورت نہیں کرفی کمی نہیں۔

بنیا کُتُادی برنی توم سے کہا تھا بمارا گھرجنت ہے کمل اورا سمانی جنت۔ ان دؤں اگر بن دُھا ما بھنے کے منے ہاتھ اٹھاتی ترسم بنی درپکتی کو کیا جا مہل۔ آج کی طرح اُن دنوں بھی بس منے ضا سے کچر دہیں مالگا بھر اور دُکھ کی انتہا زندگی کے جکڑیں ایک ہی متعام پرہے۔

مجائی مندپاری کے گھڑوں کی طرح اوجر کے اور مرب کے با د ل مندر مو گئے ہیں۔ دا ہ کے دوسری طرف اوس کے ایکوں کی طرح اوجر اوجر اوج میں کی گروں کی درج کے اور مرب کے بیل گرفتار نے دالا کو بی تو نہیں رہا۔ راستان میں اس میں کی گرفتا ہے۔ بیلے کا درک کو رہ میں کی درجا کے دوسری طرف جانے دالا کو بی تو نہیں رہا۔ راستان میں میں کو درجا کے بین کا دکھ کو کو رہے۔ زندگی کئی شکل ہے مرب کو گور ہے۔ اور کی بیل کو درکھڑا مجھے پکار رہا ہے۔ میکی کو کا رہا ہے۔ ہم دون ایم ہے ہول والی دورکھڑا مجھے پکار رہا ہے۔ میک کو بیار کی بیٹ جول والی میں میں۔ کہا ہی کہ میتوں میں مرب کی میک کھیتوں میں میں کو میں کہا ہے ہول والی میست ہو سے جول والے میں دی ہیں۔ ہوا کے جو نکے فرم کی کھیتوں میں ایمی کو دوں کو جانم کے اور دورکو ہو گئے ہیں۔ ہوا کے جو نکے فرم کی گیتے ہوں کو جانم کی ہے۔ ہوا کے جو نکے فرم کی گوری کی میں اور دورا ای میں دورا ای میں دانے جو ایک جو نکے فرم کی گئے ہے۔ ہوا کے دورکو کی گئے ہوں دورکو کی گئے ہوں کو جانم کی کہ میتوں میں ایمی نہ بالیں بھوٹی ہیں۔ اور دورا ای میں دورکو کی گئے ہوں کو جانم کی کھیل ہوں کو جانم کی کھیل ہوں کو جانم کی کھیتوں میں ایمی نہ بالیں بھوٹی ہیں۔ اور دورا ای میں دورکو کی کھیل ہوں کو جانم کی کھیتوں میں ایمی نہ بالیں بھوٹی ہیں۔ اور دورا کی جو نکے فرم کی کھیتوں میں کہ کو کہ کا کہ دورکو کی کھیل ہوں کو جانم کی کھیل ہوں کو کھیل ہوں کی جانم کی کھیل ہوں کو جانم کی کھیل ہوں کو کھیل ہوں کے کھیل ہوں کا کھیل ہوں کی کھیل ہوں کو کھیل ہوں کو کھیل ہوں کی کھیل ہوں کے کہ کو کھیل ہوں کی کھیل ہوں کو کھیل ہوں کی کھیل ہوں کی کھیل ہوں کو کھیل ہوں کو کھیل ہوں کی کھیل ہوں کو کھیل ہوں کی کھیل ہوں کی کھیل ہوں کے کھیل ہوں کے کھیل ہوں کی کھیل ہوں کو کھیل ہوں کی کھیل ہوں کو کھیل ہوں کے کھیل ہوں کو کھیل ہوں کو کھیل ہوں کے کہ کو کھیل ہوں کو کھیل ہوں کے کہ کو کھیل ہوں کی کھیل ہوں کے کہ کو کھیل ہوں کو کھیل ہوں کی کھیل ہوں کو کھیل ہوں

بوسی اں بہت ہے چین ہوگا۔ میری طون سے ایک انجانا خوت ناجا نے کم ل بردقت اُس کے کیلیے کو دوئو آیا رہا ہے جی وہی ہے۔ اُس کا ماست کھٹی ہے الدیس گر کال کے ما قدیمتا ما منز جل کر آئی ہول۔ اُس سے آگے چلنے کی مجدیں مہت نہیں۔ آئو کوئی کس بر پہانا جائے اور وچیب کہیں جانا ہی خام ۔ زخی یا ڈ ل اورزخی ول کو کے کوئیولی مانگ کے ساقدیں جو کہاں جامکتی ہوں۔ مُنی میرے ماہ یں کھڑی ہے منی میرے اور ال کے دریان اوٹ ہے۔ کتنے فاصلے ان کے اور میرے درمیان میں مجلامیں اس سے پرے کیسے جما کے سکتی ہوں ؟

گاف دالوں کی ڈیاں جی گاتی ہیں گاری ہیں۔ اتھل کے تالاب کے پاس جا ہم کیا اب بٹ کرمیل کر داہوں میں کھر آیا ہے بچے دو تنجاتے
ہیں مرد ندو ندو سے ہتیں کرتے ہوئے میرے ادر مُنی کے پاس سے گزرد ہے ہیں۔ وربی اچھے اچھے کپڑے بہتے دوبی کو سنبھائی ذرا ذرا
سے گونگھٹ ما تعون کک مرکا نے پہلے میں توبیدی متھائیوں کی لوٹلیاں ہائٹوں میں پکڑھے بہتوں کو کندھے سے پشائے ننگے پائس تیز تیز جل
دیمان کے توقیے دوبیٹوں کے بلود ک میں بندھ ان کے بیجے جول رہے ہیں۔ زمین اور جسم کا گہرار شتہ ہے۔ اُس کے ادرا نسان کے درمیان کی رمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی روہ کیں ہر۔

دور ہفتے لوگ سفید دیتے لگ رہے ہیں۔ اکارہ بہانا ایک ساد موسکواؤں جانے والی ماہ پرہما دیے بیچے موگیاہے۔ اس کی آواز میں کتنا ورد ہے۔ تھیک ہی تو کہنا ہے جب روشنی کاکوئی وجود نہ مہر اس کے بعد ہی دوشنی کی تنا بانی رہنی ہے۔ اُس کے تار میں کی جنکا دیجھے سنائی نہیں دیتی مرف گیت کے بول ہوا کے سانڈ کم کی کھار میرے کافوں میں پڑجا تے ہیں۔

"ماں! تم جب کیوں ہوکو ٹی بات کرو مجھے ڈر گاتا ہے ہو منی بڑھتے اندھرے میں میرے واقع کواور ذور سے پکڑنے کی کوشٹ میں اپنی گردیا کو سنعال نیں سکتی۔ اس کی آواز آنسووں سے بھیگ رہی ہے۔ اسے کسی اور سوال پہھٹے کا موش نہیں۔

من کو بھی بڑے ہونے پرآپ سے آپ پر جل جائے گا۔ کہ اندھرے سے ڈرنا برکارہے جب اس کا جادہ جل جا ہے ۔ بھر کھے کئے ہنی بند ا بعانی کما کرتے تھے" بی بی بانی میں زور ہے اپنا واسٹنو د بنالیا سے " مجھے ان و زن میں ہر بات کہم سمجھ میں نہیں آئ کہ بانی میں زور کماں سے آنا ہے۔ حالات کا دھا دا ماہی خود پدیا کر لیتا ہے۔ بڑی ماں جب مجھے بگارتی ہیں قرم جھیکاری کو استے مک مرکائے ہو سے ہی کہتی ہوں۔ ہر کام کو آئی جلد پنتا ف کی کوشش کرتی ہوں کہ معروف رسموں اور ابنے مماتھ اکیے ہونے موجے بی رف کا وقت نہ مل سکے۔

جب سے تعاقر موج نہ تھی۔ اب سوج ہے تو سے نہیں۔ مرط کچ نہ کچ کی دوجاتی ہے۔ یہ کی کہیں بی پیجیا ہیں بیجورتی مجمی کچ نہیں ہونا اور بی کچ آج آگھیں بندکرتی ہوں تو دل کہ تاہے 'وہ سب ابھی آئیں گے۔ اور بتھیا مجھے دیکھتے ہی کہیں گے۔ ''بی بی یہ بردپ ہے مچنکاری تہا ہے مریر ذرا انھی نہیں مگتی۔ آنا راس کو رہے کہ یہ دیکھ میں تبرے گئے کیا لیا ہوں بچوٹوے سا رے کام اِدھر آبھا رہے باس بیٹر مجھیاں کتنی کم ہوتی ہیں اور کھر گادر کئی تیزی سے جاتی ہیں جب ہم گھرایا کریں تو بس فرکہیں بھی نہ جا یک یہ

بڑے کرے میں صوف ل پر بیٹے تعریروں کی طرف دیکھتے ہیں کرنے جائے ہیں۔ انشدان کے مدائے اگر تا ہتے جہم سب ذور ذور سے
جہم سب ذور دور سے
جہم سب ذور ہیں ہے
جہم سب ذور ہیں ہے
جہم سب ذور ہی ہی ہے
جہم سب خور ہی ہے جہم سب بالمان ہے اس میں المن ہے اس میں گے آباں "اور میں سرچا کرتی تنی بحال ل کی طرح بر ساری ہاتیں دھول می
ماراسال اُداس می کرسویا کرتے ہیں ۔ الی می کی اس میں ہے ۔ سر ہی جا میں گے آباں "اور میں سرچا کرتی تنی بحال ہی دھول میں
ماراسال اُداس می کرسویا کرتے ہیں ۔ الی میں کی اس میں اس طرح گدو فیار مجا جا میں گرکھیں گئی اور نظر نیں گئی ۔ جنسور وں کا جی تیت کی پیچائی ہی میراول
توسا سے بادلا تعاد اللی باتیں سرچنے دالا اور برط ہی مورکھی

دل سعامے انہونی باقد کے پینے دیجھا اور یونہی وحرکت ہے جب اس سے بات کرتی ہوں ترکت ہے "اُنٹر تیرکیا جا اسے بی بی اُسپنوں پر توکسی کا اختیار نہیں اور مجرلاس پیلنے میں کیا بمائی ہے۔ کہ محصے کواٹھوں کے اندرکسی دن وہ سب ایب میں جن کا تہیں اُنٹا رہے۔" معمل کہنی ہوں میرے مضمولت اندھیکار کے کچے بانی نہیں رہا " ول كمنا بي ناأميد مونابت برايب بي إراميد اخ كرون ؟

مُنَّ مِرِا کَنی کچرہے بوجو رہی ہے آل بنا ہمارے اما ہمارے گرکبوں منیں اُنے ۔کبادیوالی بی ہم ماآ کے پاس منیں جائی گے ماں مماری رو کہاں ہی نہیں ماری کا داس ہے بیں ماری کا داس ہے بیں ماری کا داس ہے بیں ما کے گھر جا دول کی بیکس میں نوجادی کی بیکس سے بوجوں اس کے ماکا گھرکس نگر میں ہے۔منگراؤں ہے باہر سارے کا وُں مجھے گڑ با گھر ملکتے ہیں من کی کوئی اصلیت منبی منگراؤں میں پھیائی ہے۔ مب کبور یو بھیا میں ہے۔

ا در پیرهی اُتمار جانے کیوں بھٹکتی ہی دم ہی ہے۔ ایس پیزوں کوڈ ھو بڑتی پیرکیں ہی رفقیں ۔ ایسی اُوازوں کو مسنے کی اُسٹا لئے جو پیرکی سائی ندویں گی دمر پرگوبر کے ٹوکرے اٹھاتے اٹھاتے ، دودھ بلوتے ، اُپلے تعابیت خرجائے کیوں جند مہینوں سے میراول کیوں دو کاکرتا تنا۔
ہواہیں اچانک جانی بوجی نوشیو موتی اور مجھے سادے با جوں کے مُرا چئے قریب آتے جان پڑتے سمجھ اجٹے سے دُورے جاتے ہوئے۔ پراب بھی معلوم سے جہاں دوسب ہیں۔ دو دہیں میری پنج سے باہر ہے۔ سنگراڈں کوجانے داسے داستوں کی طرح سادے اور استے ایک دورے کی اُٹے تے ہیں۔ کہا بنوں کے اس مشرکا کھوچ ساکروں گی۔

آباد گھروں کے کھکے کواڑوں سے اندر جلتے و کُیوں کی کا نیمی روستنیاں پر بوں سے دیس کی نصویر می جان پڑتی ہیں۔ گر بال اور رہے ہیں اور کُنی اب منافذ جل دہے ہیں۔ سرکنڈوں کے دہنی بوُر میرے بالوں سے چیور ہے ہم ہواا پناریٹی آنجل سنجا سے وحویرے در حرے سونے لگی ہے۔ ایکلے سے دو ہوں نو داسند اُسان ہوجا آہے۔

من کتی ہے ال میں نفک گئی ہوں۔ مجدسے اب اور نہیں جلاجاتا ۔ الٹر کے دو رہے ہیں اور ان کی اکھیں نیندسے بند ہوئی جاتی ہیں باون ان سے سنجاسے نہیں سنجلتے ۔ ہم راہ سے و داہش کو ایک کھیت کی اُو پئی منڈید پر بیٹر گئے ہیں یمئی نے میری گو و میں اپنا سرر کھ ابا ہے ۔ گر بال کدوبا ہے : وکھو قد سمی عورتیں اتنی میو فوف ہیں اُن کنٹے نیکے گئم ہو گئے ہیں ۔ مبلے ہیں انہیں ہوش ہی نئیں دہتا کر سنجال سکیں یا گلوں کی طرح دام لیا کی داس و کھتے و کھتے ا بیٹ بچے ل سے بچیڑ جاتی ہیں ۔

> میلے کے بناہی آونیکے مار سے بھرموباتے ہیں؟ میں اس کی طرف دیکھے بنائنی کے سرمیہ ہاتھ پھرکہ کہتی سوں۔ تم کمی بول جی سکو گی اس بات کو کر نہیں۔ وہ دقت اور تھا یہ اور ہے۔ گراپال ہو اے سے کہنا ہے۔

گربال کویں کیے سمجا اُں کہ وقت کبھی اور نہیں تھا۔ اور انسان کے نصیب میں دکھ اس لئے ہے کہ وہ کبول نہیں سکا، میری یا دیں وہ ناند امری طرح زندہ ہے۔ مہر طرف آگ گئی تھی۔ کہ آزاد ہوگیا تھا۔ بک بنٹ گیا تھا ۔ اماں اور بابا نے کہا برسارے وگ پاگل نہیں۔ جو اُر رہے ہیں دو مرے دیس کو ہوا گئے جو لے نعے اُرکھ قوسلا دو مرے دیس کو ہوا گئے جو لے نعے اُرکھ قوسلا اینوں سے ہی ملتے ہیں۔ اُس پویٹ تی کی گیا اصلیت ہے جو برگا نوں کے باتھوں ہیں پہنچتی ہے۔ ساری زندگی نے اپنی خوابور تی کھودی اور ہرشے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اُس پویٹ تی کی گیا اصلیت ہے جو برگا نوں کے باتھوں ہیں پہنچتی ہے۔ ساری زندگی نے اپنی خوابور تی کھودی اور ہرشے کا چہوہ خون کے خبار میں چھپ گیا۔ جبگو ان کی گیا اصلیت ہے جو اُل کے نام پر وان دینے والوں نے ایک و دمرے کے گئے پر طوار میں چلا ئیں ، ہم نوں ہیں کی میں مرنے والے میں میں میں میں گئے۔ بھائی اور اپنوں کے نفظ صدایوں کی بیراوں کی طرح اس آزادی اور برشالا سے بی کو سے ناکو گھوشنے والوں کے تعمول بن کر مل گئے۔ اناں نے بابا سے کہا نما ہم می دونوں اوکیوں کو میطنے ہیں۔ اُس نے بابا سے کہا نما ہم می دونوں اوکیوں کو میں کو میں جبار ہورا کی میں میں کی بیراجی تو ہول کھانا ہے۔ اس وفت کسی پر بھروساکر نا ہے کار ہے ہے۔

ادر بابا ف اپنی اس طائرت سے کہا تھا م بی بی کی آباں تم بھی مام لوگن کی طرح ناحی جا ن گھاری ہو۔ مبلا ہیں بھی کوئی تحلیف موسکتی ہے : دائے ك بناجاره در تما رير شور تويندون بينم موجائ كا . گيراد نبيرسب شيك مرجائ كاسب كها"

الى مام ذندگى مي تو ايسے جواب معملى موجاياكرتى تنيس براس دن نرموني - بوليس معمان كے سائذ عزت كاخطر و ب جوان ولكول كاساقة ہے ميرى او قام سب كريتا كے باس ميج دوي،

بابا بوسے "داموں پر مرواف محاق کے آوارہ وگ بھا گئے ہوتے میں کا دایاں کا اور اس کر بھینک دے میں۔ ایسے میں جاتا اور نبی زیدہ خورے کی بات ہے۔ بس تم خاموشی سے اپنے گرمی وہد نیدا باری حفاظت کرے گا. با با حالات کی وجہ سے بریٹا ن مہوں کے مگراہمال نے وقت سکے گزرنے پرموائے فداکے بھروسے کے اورکسی کی مدد کا ہمیں واسط نہیں دیا۔ اِن وقت توکب سے گزرچکا تھا۔ بابا کی ہو ل ہی ہتی۔ ك انهو ل في إنى زندگى اور قدرى كا مبارا ليا تھا۔ اور اس بول كے بدف قرحب كريال مجھے كھيٹ كر كھرسے با ہرلاد في تعاديم في باكے مقديمر كونا فى كے كذر سے ديكھا: ال كاجم الى يس تما، بندائمهوں اور خون أنود مركوبول كروه جانے كس طاقت سے برادتمنا كر رہے تھے . د ما كے قبول مونے كا دقت تما بيد و آمال كے سينے سے ايك چكا بروا برجيا أربار كيا تفاء اور دوائسي ملك كنيں جهاں انہوں سف خواسے اپني فالمت اوروو کے محفوظ رہنے کی د عاما نگی تھی۔ آیا کی پیٹیں آج بھی تھے آ دھی کے شور میں بھیا رسانی دھے جاتی میں بہر آج کی طرح تف بھی میں کیا کرسکتی تھی۔ كُيْال مجع كمين القاء مرح مربي بن منقى - برجھ ان داہر ل بنيا كے اللے كا آس كب متى - اگري ميرے پاس مہت نويم اكول بجھ میوستنا ۔ کوئی یوں نگے سرمجیج مجرمی کی ان راہوں پر کھیٹ سکتا تھا۔ جمال کاہر فدرہ میں پیارا تھا۔ ان راہوں پرمیرے بابا کاخوں کر اسے اس دھول میں ان کاسفیدسر کھیٹا گیا تھا۔ وہ کون دیس ہے اگر اُس دھول کی ایک جھاک دیکھ سکوں تو آج بھی اس کو ما تھے پر پیڑھاؤں۔ وہ مٹی مجموسے تخوش تمت ہے۔

من نے اپنے باباسے کتی ایم کنا تیں۔ آن کومی سے کتنا تایا تھا ۔ بھیا اور بھائی کوکٹنا نگ کیا تھا۔ اورجب میرادجود أولى كے بنا سنگراور کک کینیا گا تو کوئی ما سایا نیس تفاجی سے بین رومد کر انتجا کرتی کر بابل بردس تجید را نخا اور کر فی مجمعے دواع نئیں کروہا تما۔ وكم يهف كع بدرا كُوْتكم كي أس بور دوركون اميد بوقود كح كا برج بالا برجانا بعدادد مراس مسكر مكاكي مرلال ادركيا يا دكرد ل كريال-

تمن توكبي بحد بيجد مركر ويلعنى من مني ديا-

بڑی ان کی اوگر بال کی گالیاں، موک کی سختیاں میں نے دور مملقے دشے کی طرح اس آس کی طرف د کیمد کر برواست کر لی تغییر کدشا میجا تی ادر مبلا مجھے کمی دن کھوجتے ہوئے سنگرافس میں آ جائیں۔ پھر می بردی ماں کی طرف دیکھے کو مسکراد وں گی اور گریال کی طرف دیکھے بنا اپنے جنبا کے سائة چلى جاؤں گى۔اس دن نيم كے بتر الى ملى كھيتى ہواكيت كائے كى.اورسارے كاؤں مينوشياں موں كى .انسان اپنے كرسارى كالمنات كا مركز كيون عجمة ب زجائے كيوں جب مك اندهرے سے أكميں الزس نبي برتيں النان أجا الے كے لئے أكميں جبكا ما رہما ہے اور بينے ويكمتا ہے إمريين آدار ، خيالوں كى طوح دل كے كردم كا تعتى بين بين بيدا ، في تومير عسيوں كى كيوں دھيلى بوكئيں۔ ولك كرو آثاد كا كميرا كمركي بين في سينون ي جاگنا شروع كرديا . سايق كے گيتوں مرتمبي كمجارم إايك بول بعي كرنج الممار

حب دون کھوں میں صلح ہوتی آرگئیاں بہت اواس رہنا سمبرامہما اور پربشان ، بڑی مان اور وہ چرکے میں شیٹھے مر سے ہوئے کیا جاتیں کیا كرنتے . پرمجم سے دونوں كچرنہ كہتے - ان دنوں منى پاؤں باؤں جوتى تنى در تو تى باتير كرتى تنى دخرى ذور شور سے مگرمنى رہيں اور مجر بكر ہے كى طرح جيئو كنين .

Scanned with CamScanner

مجے کئ فرج سے نہ آئ۔

پیر میں نے من پاس کے گاؤں سے دو مرہے مک کے سپاہی لاوکیوں کو ڈھونڈوکر لئے جا رہے ہیں کس دیس کو آخر کہاں کن لوگوں کے دمیان ہوا ان دنوں میں نے بھی صوبا تھا۔ ٹنا بد بھیا اور بھائی بھی ٹھے ڈھو نڈنے آئیں گے۔ جا دو کے شہر کے درواز دں کے باہروہ کب سے میری راہ دیکھ دہے ہوں گئے درواز دن کے باہروہ کب سے میری راہ دیکھ دہے ہوں گئے ہے ہوں گئے درواز دنوں کی پڑئی کی گرمیں ہوں گئے ۔ جھے جا ناچا ہمیٹے ۔ صرور دیمی ہرووز اپنی امیدوں کی پڑئی کی گرمیں ہاندھتی اور اَس لگائے گئی کے مروث کی طرف دیکھتی رہتی۔

اس ال مرد دوں میں ہما رسے سکوائی میں سپاہی مجھے بھی لینے تھے۔ میں بھیا اور بھائی کی بی بی ہونے کے ساتھ ساتھ منی کی ما رہی ہمان اور میں ہے۔ اور میں ہے نہ ہوں کا شہر دُھول بن کرمیوے سامنے سے ہمٹ اور میں ہے نہ ہوں کا تھر دُھول بن کرمیوے سامنے سے ہمٹ گیا ۔ میری جڑیں سکواڈن کی زمین میں گہری ہوگئی ہیں۔ شرکھنا اور برباد ہونا کے ایجا مگا ہے۔ ہرکسی لاکی کو ماسکے سے دواع ہو کرسسال جا اہرتا ہے ۔ ہردان بیا ہ کرکبیں نہیں جاتی ہے۔ میرے بیا ہ میں بھیا اور برباد ہونا کے ایجا مگا ہے۔ ہرکسی لاکی کو ماسکے سے دواع ہو کرسسال جا اہرتا ہے ۔ مردان بیا ہ کرکبیں نہیں جاتی ہے۔ میرے بیا ہ میں بھیا اور بھائی نہیں کہ سے اور کی تھیں۔ میروں کے شہر طاک کو میرے کے ایش میں جملے میں جو لیے میری کا تھی۔ ماری فضا میں جملے دواجوں کے معابی تھی۔ ماری فضا میں جملے دائی ہی میں میری کا تی ذری کی جیسے دائی ہی ہے۔ موابع دھو بی اور کی کو شرحی میں میری باتی نہ ندگی بیتنے دائی تھی۔ ماری نے دوری سے میرے گھریں سے میرے گھریں۔ ایک اوری کی اوری سے میرے گھریں۔ ایک اوری کی میں میں میری باتی نہ ندگی بیتنے دائی تھی۔ ایک اوری کے نید دھو بی اوری کے نید دھو بی سے میرے گھریں۔ ایک کے گھری کی کوشری میں میری کی بیتنے دائی تھی۔ ایک نے دھو بی سے دھو بی سے میرے گھریں۔

بر کتی دیراس کاب کے حوف کرد کھنی دہی تھی چو گربال اسے برسوں بدر کئی کو بڑھانے کے لئے لایا تھا ۔ اور لفظ میری آنکھوں میں دھڑکی ہی اس سے بھی اچھی کھانیاں کتابوں میں بیں بس آتے نے مجھے وہ ساری کہانیاں کا بول میں بیں بس آتے نے مجھے وہ ساری کہانیاں کتابوں میں بیں بس آتے نے مجھے وہ ساری کہانیاں کتابوں میں بیں بس آتے نے مجھے جھڑا نے آئی ہے تو میں جھڑک کئی میں کس اور کھے دار موج بھے چھڑا نے آئی ہے تو میں جھڑک کئی میں کس اور کھے ساتھ کیوں نہیں آئے ۔ میں دل میں وہیا اور وہائی سے رو تھ کھی ہیں اُن سے آئے ہیں دھا مہدل۔

منی جب مبرے پاس لیٹن ہے۔ ادر مجھر سے دِچتی ہے۔ مال تم دیوالی میں میں آتا کے گھرکیوں نہیں جاتیں۔ مال ہمیں کوئی مٹھائی کیوں نہیں بھیتا۔؟

بڑی ماں کومجھ سے اس بندھ گئی۔ جب میں نے اپنی مجھل نندگی سے سارہے اسے قرائے قریرا ادر بڑی ماں کا نا تا اور گہرا ہوگیا۔ یں اس کی مکشی بہو ہن گئی ہوں۔ میرے ہا تھ کا سوئٹ وہ بڑے چا د سے لوگوں کو دکھا تی ہے ۔اور دوسری تورتیں جب اس سے اپنی ببرڈ ل کے کھے کرتی میں آودہ میری باتیں کرکے اُن کا دل اور مجی جلاتی ہے۔

کھینوں میں گھرمتی اناع کی خوشبوا ور مبزگذم کی ہاں دور کک پھیلے نیلے دھوئیں میں بل کو ایک گیت بن جائے۔ ان برجیکا اکھیکے
تاروں سے بھرا آگا س الا نہرکا نخی تمنی لہوں میں بل کھانا پانی سب اُس کے برلہوں اگر بیوں کے لئے مر پر جارے کے گھٹے انگانے کانوں
کے پیچھے کسی ون گھوڑ سے پرسواد ایک جوان میرے کھیے کی ٹروں سے سانے آن کہ اُزے اور میں بھیا کہ کر اُس سے لیٹ جا دُں۔ میں در وانسے
میں کھڑی کھڑی ہوں کی کون ہوں۔ آٹ وں کے مرف کے بعد اُن کی لاشوں کو اٹھائے مجھے کب بک گھون ہوگا ؟ ان اپری بیچ را ہوں کو دیکھے
یہ آنسواپ سے آپ مہری آئموں میں کموں آگئے ہیں۔ تُن کے مربا گھ یہ آنسوں گر گھٹے ذوع گھراکر اُسٹھ گی۔ اور پوچھے گی۔ مون ای مورق کیوں ہوگا میں اس

زندگی کی ساڑی دوشنیا ن پیچے شہر کی طرح مجھ سے دورسٹ گئی ہیں گرمجے بھر بھی اس اندھیرے سے پیا رہیں ہو بنا نہ جانے کیوں۔ ؟

مجھے جیتے ہی جانا ہے۔ نمکن میرسے انگ انگ بین وکھن بن کریسیا ہے۔ پر پھر بھی جھے جیتے ہی جانا ہے۔ چیتے ہی دہنا ہے۔ زندگی کے میلے میں باسی اور بن باسی سب تدم بڑھائے چینے پر مجبور میں اور میں قدم بڑھا تی سوچتی ہی دہتی ہوں کھی بیا اور بھیا ہی میرے لئے اداس ہوتے ہوں گے ؟ .

میں باسی اور بن باسی سب تدم بڑھائے میں سے گئا ہے۔ وا پھر کل جھے سے یہ سوال پر چھے گی ۔ اور پھرکوئی بھی اس کی بات کہ جواب نہیں دے مسلے گانے گریال اور مزمی اور نہ شاید بڑی ماں .

ممٹی سوال ایسے کیوں ہوتے ہیں۔ اتنے کھٹی اور ایسے فٹکل جن کا جواب کوئی بھی نہ دسے سکے۔ سرد بر ل کی لمبی راتوں میں دُکھ الا دُ جلاک ہیتے سپنوں کو بلانا اور کھا نیاں سنتا ہے۔ کھانیاں پھلاستی ہم سکتی ہیں۔ سن بڑا ہشیلا ہے۔ اسے بیتے دن نہانے کیوں یا د آتے ہیں ؟

منکراوں سے برے بھی کوئی مکر ہے کیا ؟

گاؤں کی اونچی نیجی کلیوں میں گوبرا درموت کی باس اناج کی باس کے ساتھ کی زندگی کے دھارے کی طرح بہتی تیلی جاتی ہے۔ آج کا دن بھی ختم ہوگیا۔ ہوا کے جنو کوں کی طرح دن ختم ہوجا تھے ہیں۔ جانے ابھی گنا راستہ با تی ہے 9

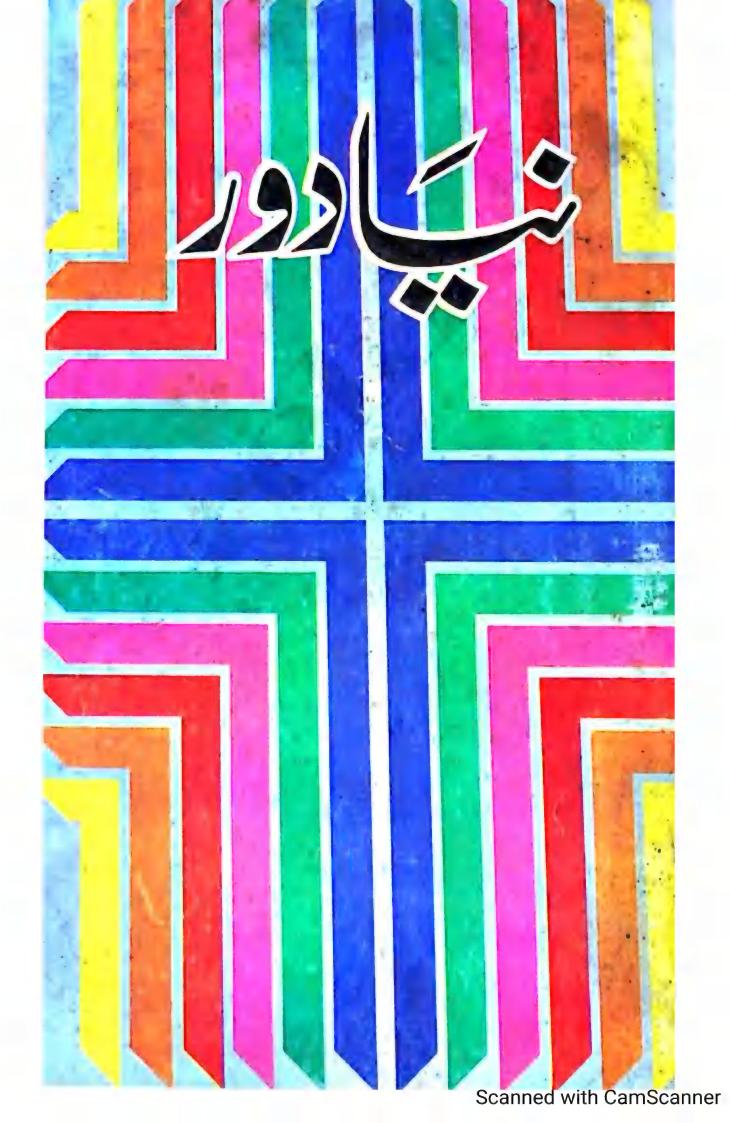



شاره نمبر

14-11

خاص تنسب

قیمت، بچانس روپے

المنافع رده: بإكستان كليحرل سوساتنى يراقي



#### Pof By: Neer Zaheer Abar Rurinan

Cell NO: +923072128068 ! +923083502081

#### BY AND AND SEEDER

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/

### جمبيله مانتمى

# شب انتظار

جس دات کامی بات کیے جادی ہوں اس کا گئے ہے۔ پرزیادہ اور بھائ پر کم مار پڑی تی ماں آتی سرولی کا گرم دھوپ میں آگئ میں کان پھیلائے اس میں ڈورے ڈال رہا تی سائر کیاں سیپاروں بڑھی نانی کا پڑھا یا ہوا میں ڈہراری تھیں اور جھوم تھوم کرایک دوسری سے ذیادہ کونیاں سیپاروں بڑھی نانی کا پڑھا یا ہوا میں ڈہراری تھیں اور جھوم تھوم کرایک دوسری سے ذیادہ کونیت آوازیں انکال رہی تھیں۔ میں تاکے آنجا دی تی الاں کہ میں ماں کوسوئ میں لمبادھاً پروکر دینا چاہی تی ۔ پھڑھ کے کھیل کے دھکنے ہدھ اور لوتل کے ڈھکنے سے ترازو دبنانے لگی۔ تانی نے لمبی ہوں کی تو ہم خون زدہ ہو گئے ماں نے ڈائٹاکہ ہم جھاڑ و برباد کررہے تھے۔ ڈرکر ہم سیڑھی پر ٹرٹھ گئے جہاں دیوار کے پارسے مامے والو در کا تھی نظراتا تھا جس میں پڑھاں گو برکے ڈھی کو اس میں بھی والے دیاں کی درسے تامی تائیں گئری گھڑی کھو کھے نظر میں ہوئے ہوئی کا میں میں ہوئی ہوئی اور ہو تی نظراتا تھا جس بھی ماں برکتے کی طون سے بڑی مواب والی تال کے داستے تامیں قائیں کرتی چونیں پان میں مالی وہوں کو دوستی میں میں ہوگئے ہوئی کو رہی ہوئی اور ہوئی اور ہوئی اور ہوئی کے دالان میں گھرکے دن گھے۔

مم دادار بر ما تقول با وُل سے علتے دو مری بر هیوں سے خالی من من آثر گئے۔
کتا دور سے بھول کا بطخیں کو اس کو اس کو نی ہمار سے بیچیے ہے گیں۔ ہم دو ڈکر دالان کے ساتھ بنے بوئے چھپر تلے چولھوں کی فطار پر چڑھ گئے اور جُھ ہے کہ بھا گئے، جھا نک کردیکھا توبطی زر دیا ن میں گھی آسمان کی نیلا ہمٹ اور دُھوپ سے پار جا بگی تھیں کو ہے دالان کو تھول کر منڈ بر پر بعیقے چے کی ا سے پروں کوصاف کررہے بھے اور چُپ تھے۔ ہم دونوں می اپنے تراز دے کھیلے لگے۔ ہم چولھوں میں ٹری راکھ کو تو لنے لگے۔

اب كُي اورتولتے مي مجھ ياد آيا شهر مي دكان داراً علے دم كوكيے كا كھٹ بر توں مي دالت بيد دكھنے سے مي كتنا مزه آتا ہے۔

ایک چون کی کی کی کی ہے سکتے آبوں کا دُھواں ذرا ذرا بابرا آر ہاتھا۔ کاڑھیٰ میں دودھ گرم ہور ہاتھا، چلودودھ تو لتے ہی میں نے ادہرا دہردیکھتے ہوئے کہا۔ چو لیے پر گڑھکے ہوئے کالاس سے ہم نے دودھ نکالا، میں دکان دار کئی اور آلئی بالتی مار سے بیٹی تی بھاگ گا بک تھا اور ایک ایک پیسے کاسودا گھڑی گھڑی لے را کھا۔ گرم دودھ اُس کے ساب میں میں زمین پر ڈال ری ہی ہم بہت ہی مگن تھے بہت ہی خوش تھوٹی دودھ باندیاں سی ہمارے چاروں طرف بہر ہے ہیں۔
" بلے میں مرگئ" ماسی شادوکی آواز سنائی دی۔ میں سے اوپر دیکھا اور تر از دمیرے ایک سے تیجوٹ کرگرگئی ۔ شادو نے مال کو آواز سنائی دی۔ میں سے اوپر دیکھا اور تر از دمیرے ایک سے تیجوٹ کرگرگئی ۔ شادو نے مال کو آواز دی۔

"بهن نشأ في بهن نشأ - ديكيدا بخلاد لون كے كام !

ماں کی خون زدہ آواز میٹر هیوں پرسے آئ ۔ ن شادومیرے بیخے توخیریت سے ہیں اور وہ کھا گئی ہوگ دیوار برسے ڈولتی ہوگ گرنے سے کچتی آوگ میٹر حیاں ہے کہا گئی ہوگ کچو ہے ہوئے سانس سے میٹے اُٹٹی ہوگ آئی ہوگ آئی ہوگ کے سانس سے میٹے اُٹٹی ہوگ آئی ہوگ آئی ہو کے دلاور کی طرف آئی۔

"يرديكويركي شادو في المار سالدده غارت كرديا ب."

ماں کا دھوآل دھوآل چہرواکیددم چیکا وروہ چیک اُس کے اِنھوں میں اُٹری اُس نے نبھے گھیٹا اوروی کی طرح دُھنک کرر کھ دیا۔ بھائ کوجی دوچار طانچے پڑے۔

ما ن بر کتے ننگے پاؤں دھوتی سنعالتی لینے والان سے آئی اور مھے پکڑ کرایک طرف کیا۔

"ہوش کرنشا بج ہی توہی بچردو دھ کو دیکھ کر کہنے نگی ۔ "اگر تھے دار ہوتے تونقصان کیوں کرتے " اللہ اللہ علی ماں نے اپنیتے ہوئے کہا ۔ " شادو کو چنئے سنآ و میں نے سوچا خدا نخواستہ بچ ں کو کچھ ہور نگیا ہو ۔ مگراب ان کو جب محت ہوگئ کہی بچوایسا نہیں کریں گئے ۔ ماسی تم ہٹ جاؤ آئ تھے اس کی ٹم یاں سینک لینے دو ، یہ مجود ار ہے بڑی ہے دودھ کاحشر کمرویا ہے ۔ شادو ٹھیک ہی ہی ہی ہے اور ماں میری طرف پھر نان کی سیر هیدوں پر آتے تہائے میں مال فضلال کی بہوکرمال کا جھا نکتا چہرہ مب آنسود کی علین اور کا اذاں کی سائیں سائیں میں گڈرڈ عور کھٹے۔

ماں برکتے مجے دینے گھر ہے آئ ۔ دالان س بی کاٹ پر پھاکھ زبردسی گرم دودھ بلا یا پے دب انسواور شرمندگ كادور ذراكم واتوميراتيتا بواچم و تهند عيانى سه دېلايا مسكى بوتى بورى ائی کڑیاں اور ان کے پہتے لاکرومیں ڈھرکرد یئے۔ تھوڑی دیرتوس روتی ہوئی جب جاب بیٹی رس ميري برنگ كيرون نف من يوتون اور موتون كي نقد بين كرا يا في يوم دوكرديا بم ن ككرى كيستولوں كے بيجيانيا بن گرسجا في اورجهيزسين لكے . بُوتے بنا نابهت أسان لها ذرا ذراس كرون كاله كاتهيل يرك كرزور سے بھيلاؤتو دورى سىب جاتى تقى اور انگوں كے سرے پرایے ہی بازولنگا کرائی گولی می بنا کر سرنگا دیا جا آ جودی اُن کی آنکھیں اور مُنہ تونے کی سیا ہے بناتى عباتى مم في يم ايك بعير بنادال و عالان كرودى كهتى تن زياده بوت سنهالنا بهت شكل بوعاليكا مچريه آپس ميں لايں محے واكر يامعيب ميں إجائے گا۔ تھك كريم نے لى ورق الكن كے دوسر بے مرے تک بھنی کو بھنگایا، کچے امرود کھائے بنگ پر لمبے لیے جھونے لئے۔ دلوار پرچاھ کر پھیل طرن سارتگی بجانے والے فقیروں کے گھرتھانکا وری نے مجھ اپنگاڑیا کے بیاہ کاقعتہ سنایا ۔ آئندہ وہ الرفياك شادى تورى كے كدے سے كرنے والى تى كيوں كريبلا كُذاكانا تھا اور أس كامرا القا إلا جوآئ فی تو با جا بجانے والے لوے نہیں تھے۔ وہ گڑیا کے بغیری علے گئے تھے، کیوں کہ مودی ہے اتے بیلے گڈے کے ساتھ اپنی گڑیا پھینے سے اسکار کردیا تھا۔ کھیرشموک وراس کی اٹواک ہوگئ تنی دونوں نے ایک دوسرے کے بال فیچے تھے اور بڑا ہنگامہ ہوا تھا دو نوں کی ماوُں کو درمیان سيس آلاالفا-

شام ہوگئ تو گا مُر گئیبنیں گھرادے ہیں وہ بے صبری سے چارے کی ناندوں میں سم دیے تقیں اور آن کے تکے میں بڑی گھنٹیاں ٹناٹن اولتی تقیں اور تیز تیزاً و آن اپنے گھروں کو جاتی جہوں اور کو ہے اور کو ہے اور نیزاً و تے تھے۔ مودی کی ماں اور ماسیاں کھیتوں سے والبِ کئیں۔ کھر جکھنے چہول میتوں سے والبِ کئیں۔ کھر جکھنے چہول میتوں اور جوان لؤکھوں سے جرگیا۔ مودی نے گویاں سمیت کر ایک ڈے میں معربی اور کو گھری ہی

اللة اوركر كى بوريول كى ادف مي جيمياكرر كدري-

سی نشاکی طرف جانا ہے چرفے توٹھ کے ہیں نا میرے پرفے کی ال پرائی ہے اور تکلے کو بھی کسی نے ٹیڑھاکر دیا ہے "اس نے پھر کرمودی کی طرف دیکھا۔ "کیوں مودی توسے آت میرے پرفے کے موجھی انتقا ؟

" نہیں ہم دونوں تو آج گڑیاں کھیلتی دی ہیں۔ اس سے پچھولد۔" اُس سے میری طریف اشارہ کیا۔

مودی کا مال نے میرے مرموبیارکیا:

پچروہ آٹاگوندھنے لگ گئ - ماں بر کھتے نے دال کو گھارلگایا تو دہک سے آگان کھرگیا۔
ملائ بناکر اُس نے دودھ کو بڑی چا آئ میں بیٹا اُس کارنگ بکب کرم کا سُرخ ہور اِ کھا یا
شام کے بڑھتے ہوئے سایوں میں سورج کی لالی منڈ بر پر سے اس میں جبلک رہی تی تور
میں شعلے اُد نجے اور دوشن تھے۔

رات ہونے سے پہلے مودی اور میں ماں بر کتے کے بستر میں گھس گئے۔ وہ کہتی بری ماں کوبڑی کہانیاں آتی ہی چڑیا ورکوے کہانی قربہت ہی مزیدار ہے۔

کہانیاں تومیری ماں کو بھی بہت آئی تھیں مگر مجھے یاد آیا کو تنج میری پٹائی ہو چی ہے اور ماں کچھے سے خت دفائق کے گھرسے مجھے لینے بھی کوئ نہیں آیا تھا۔ مجھے راج منہں کی بہت مگرہ کہانی یاد میں مگرسی نے کچھ نے کہا اور جیڈیا کی کہانی سنتی رہی سنتی ہی رہی ۔

المنکی کھن توسی ماں کے کندھے سے مل کتی اور میری اک اُس ک موٹی جوٹی سے رکڑ کھا تی التی بالوں میں سے کھٹی استی کی جہا ہیں کہ خوشہو سے ملی ٹری سیٹی اور تلخ ہتی ہے لکاری بیں سے موامیری ٹانگوں کو لگے۔ مامے والور کے صمن میں سکتے ہونک رہے تھے لوکیاں بے پولا میں کرری تھیں۔ مجھے کچھ جھ میں ہی ہیں آتا تھا۔

کھرآئی کی کو ٹھبوں کے ساتھ بن اوسارے پرجب ماں نے اور بچرں کے درمیان مجھے لٹا یا تو میں نے اُس کے گئے میں بانہیں ڈال دیں اُس نے جھک کرمیرے ما تھے کو چومااور میرے گردرصائ لیپیٹ دی کو ٹھڑی آوازد ل اور چرخوں کی گھوں گھوں مہنسی کے شور سے

دکی ہوئی ہی تیل کے دیے صلے کی اور مہندی لگے القوں کے پیپینے میں ملی گیبتوں کی تالوں میں الی اس الی اس الی الی مور کے پیپینے میں ملی گیبتوں کی تالوں میں الی تھی۔ ہی تھی۔ ہی تھیں گلگنا تی اور گئی تھیں ناک کے کیل مجھے جاند لگ دہے اور اُن کی اُٹھیاں دھا گے پر ایوں تیزی سے جی القوں کے ساتھ آٹھ اور گرری تھیں جیسے مولے وال کے شیلے پردہ ناج دہی ہوں عجمیب جادو تھا ہلکا نیلادھواں کو ٹھری میں ہے گیا گھاا ور مجبروہ عنجار بن کر میری آنکھوں میں اتر آیا۔

کسی بچے نے اوسارے پرخواب میں زورسے ٹانگ چلائ جومیرے مربر لگی اورمیری آنکھ کھل گئی ۔

"آج کرم نہیں آئ نائس کا بہنوی کچیس سال کے بعد واپس آیا ہے سارے خوش ہیں۔ کسی نے کہا۔

"جانے والے بھی لوٹ کر تونہیں آیا کرتے " ماں کی آواز آگ ۔ "تیرا عاجا وابس نہیں آیا نا" مودی کی ماں سے کہا۔

"اب جاجا ہی جائے توکیا فاکدہ دادی تورہی نہیں جسے اُس کا انتظار کھا۔ ہیں کو کھری یں دادی کورہی نہیں جسے اُس کا انتظار کھا۔ ہیں کو کھری یہ دادی کے ساتھ ہی ہو یا گری مردی میں جب ہی آنکہ گھلتی میں جاگ جاتی تو اُسے بیٹھے مہے ہی دکھی گھٹی گھٹی گھٹی ہوار میں جسے وہ خود ہی سن سکتی تھی، کہتی امام علی آوے امام علی۔ اُن دلؤں میں سوجتی وہ زور سے کیوں نہیں گیکار تی کے بلاتی ہے۔ دم گھونٹ کر کیوں روتی ہے کسی سے کھ کہتی کیوں نہیں دن کے وقت چب جاپ سلٹے کی طرح پھرتی دہ تو رہت کو کیوں جاگتی ہے۔ یہ بام ایک کون ہے جاسی کون ہے جہی نہیں سنا۔

بڑے ہوکردا دی کے مرنے کے بعدی مجھے بتہ چلاکہ وہ میرا چا چاتھا۔ گاؤں کے سرے پر ایک سجدہے دالان در دالان ا ور مغرب کی طرنٹ مجر وں کی قطار

ہڑا سا پختہ کنوا ک جوڈ حاب کے بڑھنے کی وج سے تقریباً منے کس مجرار مہاا ورسجد کے ہا ہم گھی رہن ا پرسایہ کئے ایک تنا در بڑ ہے جس کے تنے کے گردچبوتر سے پرمسافر اکردم لیتے اور گرمیوں کی دوبہروں میں لوگ سوتے ہیں بی کھیلتے ہیں اور دونی رمہی ہے مگر سجد میں ہمرے نا ا دوجار مٹاکر دوں کے ساتھ درس دیتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ زیادہ درس میں شرکی کیوں نہیں ہوتے تھے نا تاکوکھانادسے کے بہانے بن اس بڑی جھاؤں بن تُوب کھیلتی بچرجب بھی بون جھائے ہے اس تونوں وہ بھی اس وہ کا دُن استونوں کو ان خالی مجروں میں گری ہوئی جھتوں تلے جہا درُوں کے دُر سے میں عرف جھانک لیتی یاستونوں کے گرد ہازو ڈال کر تُوب چک بھیریاں لیتی کبی محرابوں تلے بھی کوننقش جھت کوئٹی اور لکبروں کو دُور کے گرد ہازو ڈال کر تُوب چک بھیریاں لیتی کسی میری نظر گھراکر لوٹ آئی ۔ نا نا اکٹر مراقبے میں ہوتے سے جہر شموسی اور مودی کنوئیں کے مقیرے ہوئے پانی بین اپنے اپنے جہرے دیکھتے اور دُھاب سے کنول سکال کر اُن کے ہار پروٹے ۔ مثام پرندوں کے شور میں دُول ہوتی یہاں تک کو اذان کی آواز میں دب جاتی ۔ اندھیرا ہڑا دُر او کا ہوتا لوگ کہتے تھے یہاں ایک دیور مہتا ہے مگر سے ول کے بعد دوس میں دب جاتی ۔ اندھیرا ہڑا دُر او کا ہوتا لوگ کہتے تھے یہاں ایک دیور مہتا ہے مگر سے ول کے بعد دوس میں دب جاتی ۔ اندھیرا ہڑا دُر او کا ہوتا لوگ کہتے تھے یہاں ایک دیور مہتا ہے مگر سے ول کے بعد دوس میں دب جاتے ہے گھنڈ ہے کنوئی کی طرف میا دی تھا۔

"ا مام علی تم کو توطا پڑھے بنااس مشلے کا حل تلاش کرنے کے لئے آئی دُور کے کے کہام ور تھی۔ میں نے ایک بارکہ دیا تھا کہ یہ روتیت کا مسئلہ ہے اور اس کا مجھنا بغیر خوال خدا وندی کے محال ہے دور بغیر مطالعہ کے حبون ہے ۔ تم لوگ اکتساب علم کے ساتھ اکتساب فیفن کی ہی دیما کیا۔ محال ہے دور بغیر مطالعہ کے حبون ہے ۔ تم لوگ اکتساب علم کے ساتھ اکتساب فیفن کی ہی دیما کیا۔

میرے ذہن میں ایک دم چین سے ہوا برسوں پہلے کی مجول ہوئی وہ راست یادا کی اپنی ماں کی آواز ایام علی آوے ایام علی ۔

"اجھاتون بال کے چا جا ہیں جونا ناکے پاس آگئے ہیں یہ مریر پاؤی رکھ کر بھاگ کی سے بھروں پر بھوکریں کھاتی کھیتو کی سے بھراتی گئی سے بھروں پر بھوکریں کھاتی کھیتو سے بھراتی گئی سے بھروں پر بھوکریں کھاتی کھیتو سے بھرنے ہوئے دگوں کے بلوں تلے روند سے جانے سے بھرات کی ارد تی ہوا ہر کے کا دون میں سیٹنیاں بجاری تھی ۔ آس پاس سے گزرتی ماسہاں اور مامہاں مجھے کہارتی ہی رہ گئیں سنشا کی میٹی کیسے بھاگ جاتی ہے ہے اگ جاتی ہے ہوائی جاتی ہے ہی سائس میرے سینے میں سمانہیں دیا تھا۔ باہر کا دروازہ دھڑ سے کھول کرمیں جاکھوں سے لیگ ہی ۔

" ماں ماں" اس کے سوامیرے تمنی سے اور کی نکل نہیں رہاتھا ۔ "ارسے خیر تو ہے لوک کمیا ہواہے ۔؟" ماں نے محیے لپٹا لیا۔" کسی نے ماداہے کسی شے نے

الألام و" إ

رنیس نیس "میں فے سرکو دائیں بائیں پھیرتے ہوئے کہا۔ "و، آئے ہی" بر ف ایک کرکہا

"ارے کون آئے میں بول توسی اسے نے ازوڈن سے پکڑ کر جھنجوڑ دیا۔
"امام علی تہارے جا جا امام علی ۔ وہ ادھ مسجد میں نانا کے پائر امیمی ہیں"
"ماں کارنگ ایک دم زرد ہوگیا، اس کے القومیرے بازؤں سے بیسل کرنے جان
سے اس کے بہاد میں گر گئے جیے اس کے اندر خوش کا سناٹا ہوگیا ، و، جیسے یہ سب سے

بڑا ہو جھ ہو جومیں نے اُس کے کندھوں پرایک وم اُلٹ دیا ہور ان نے زورسے منکار ابھرا م<sup>و</sup> بھٹی کون آبلہے ۔ اُس نے حقے ک نے متھ سے نکالی۔

ال بولے بولے قدم الحاتی نان ک طوت علی۔

اب ميرسانس منهال عيى تى-

" ده امام على تسط مي مال كے جاجا " مي نے دور كھڑے ہوكركما -

" بچے سے سے کہا ہے کی بکتی ہے":الی نے دور سے کہا۔

"نائے پاس مسجدس بعظیے میں بتیں کررہے میں امام علی " میں نے م کلاتے ہو ہے

جواب ريا-

ان في سردائي بائي گھلتے ہوئے كہا . " وہ امام على ہوئ نہيں سكتا كير ميرى طوف مُركر مركاطرت مُركر مركاطرت مُركر

« ماں کی دا دی را توں کوروتی اور کیکارتی تحییں امام علی آ دسے امام علی : جی نے سرا کھٹاکر بڑے حصلے اور دلیری سے ماں کی طرف دیکھا ماں نے سر چھکا لیا وہ آ پلوں کو توٹر رہی تھی تاکہ اُن کپ دال کہ ہنڈیا سبج سبج کیے۔

ان خ کہا" جل بھاگ یہاں سے ملنے کہاں سے آئی باتیں آگئ ہیں سے ونشااسے کریا یا دکروا یہ سامادن کک کرنہیں بھیتی کھیتوں اور باغوں ہیں گھوٹتی سے - باتیں سننے اور لوہ لینے کی عادت بڑگئ توجائے گئ نہیں جل جائنی لے کرا اور لکھ!

نياددر

میں مرے مرے قدموں سے اندگی کان دیکھڑی رہی پیرتخی کو ڈھونڈ اا ور باہر لاکر اُسے مسئون میں مرے مرے قدموں سے اندگی کان دیکھڑی رہی بیرتخی کو ڈھونڈ اا ور باہر لاکر اُسے مسکوا آن رہی ۔ کلک سے اس پر العن بیر بیری مگر سال وقت میراجی اس بات بیر بیر التفاکہ آخرا مام علی جو ماں کا چا جا تھا کیوں واپس نہیں آسکتا ۔ وہ آئی ہے میری نانا کے پاس ہے مگر نان کیوں خفا ہوری ہے آخر ؟

پیرشام کی ٹرم ہوائیں کھیتوں پرسے دھاں کی ٹوشبولائیں ستاروں کے دیے تیزی سے ایک کے بعدایک ملین گئے رکام سمیدے کر ماں اور اُس کی سہلیاں - ماں برکتے کی بہوٹمیں شا دواور اُس کی مہنیں ہوئے کہ ماں اور اُس کی سہلیاں - ماں برکتے کی بہوٹمیں شا دواور اُس کی بہنیں ہوئے وال کی طون چلیں ۔ جہائے میلوں پرروز شام کو مثیاروں کا جو انھا ۔ بوڑھی تورمیں ایک دو بری سے ملتی تقیں اور بہوڈں کے قلنے ہی تھیں ہ

میں نے مو دی کر کی بی باہیں ڈوال کو اس بہا ہیں تجدایک بات بتال ہوں بڑے دالگ ۔ مال کا چاچا امام علی آگیا ہے اور سجد میں نانا کے پاس بھا ہے مگر نانی ہی ہے وہ آئی ہیں سکتا راور وہ بھوت نہیں تھان میں جوٹ بول رہی ہوں ۔ وہ آئیں کرر با تھا اور اُن کے پارس چور ہاتھا۔

مودی نے کہا ہو سکتا ہے وہ بھر ہے ہی ہو تمہارے نا ناکے پاس سنا ہے جن قالوم ہیں ".

المجھ اللہ سے میں ہوئے ہیں ہے مزے کی اِ جہے نانا کے پاس مُحبُو ہے تہ ہیں۔

"اور کیا میری دادی کہتی ہے، مامی ٹوررٹ میڈ ہی ہے، بھولی سٹاد و کہتی ہے سب کو تیہ ہے".
ودی نے کانے کہا۔

" نبیس موزی ده یج ع کا ۱۱ م علی ننا نیرے دل می عجیب پر دھکو موری تی -« تم یہاں تھر دمیں آئی دادی ہے پو بھے کہ آتی بوں " وہ ٹیلے پر ناچی ہوئی عور توں کے کھیرے سے بہے دوسرے کھیرے کی طرف جائی گئے -

ستاروں کی مدیم روشنی میں گیت اور پاؤں کے لہریے غباری طرح مولے والی کی مٹی پرگھو)
رہے تھے اور مودی کی چیوٹ سی ڈری ہوئی دادی کو پکار تی اواز اسی میلے میں گم ہوئی تکتی تھی
میں نے تھوڑی دیر مودی کا انتظار کیا اور کچر دومری ، کی نلیخ والی لڑکیوں کی ٹولی میں
رل مل کر گیت گانے کی کوشش کر نے تک ، جن کے بول مجھے ہیں آتے تھے گرجہ مجھے اپنی تھ بنکاروں
کی دھر سے اچھے لگتے تھے ۔ معیفے رسیلے جیسے گئے کارس ہوجو اسمقوں میں اور مُنوپر لگ جاتا ہے جس

كَ أُوخُواب كَ طِح بِولَ مِ بِعِلا مُع بَهِي بِعِولَى سات سات سات على الله على الله على المرك كل طرح ول من المرك كل طرح ول من الرجان كو منهاس مع ودي مع ر

دابس جاتے ہوئے ورتی ماں سے اوچھ رہی تھیں ۔" نشانیرا جا چا امام علی سناہم آگیا ہے اور سجد میں ہے"۔

"اگرچاچا بوتانو گھرپغام آنا" ماں نے ہونے سے کہا۔

اندھیرے اور کھیٹر اور فبار میں جوستاروں کی روشنی میں کم دھندلا تھا۔ میں نے مال کی طرف دیجھا جو بہت کہ کھی اگر سے تھے اور وہ ہاتوں کے طرف دیجھا جو بہت کہ کھی اگر سے تھے اور وہ ہاتوں کے شور میں گئی می ہوگا کہ اور امام علی آوے شور میں گئی می کہنا یا دار الم علی آوے امام علی کہنا یا دار الم ہوجا تا ہے بہت ہی دگی ۔ امام علی کہنا یا دار الم ہوجا تا ہے بہت ہی دگی ۔ امام علی کہنا یا دار الم ہوجا تا ہے بہت ہی دگی ۔ امام علی کہنا یا دار الم ہوجا تا ہے بہت ہی دگی ۔ امام علی کہنا یا دار الم ہوجا تا ہے بہت ہی دگی ۔ امام علی کہنا یا میں جن قالم میں یا کرمیا کا میق شناکر میں نے دیجھا۔

" تجھے کون برسب سنا آہے تیری نان تھیک ہی ہی ہی سارا دن کھیتوں اور باعوں ہی گھوت اور بڑتلے اکیلی کیلئی ہے۔ برکیا فقتے تونے بنار کھے ہیں۔ مال خفانہیں تی مگر خفالگتی تی۔

"پچروہ امام علی جونا ٹاکے پاس کئے کون تھے ،کیا جن تھے تیرے عیاجان تھے جن کے لئے روتے روٹے تیری دادی مرکئی "

"كس نے تجے سے يرسب كہا۔" مال نے ميرے كندھے پُوكر کھے لين سامنے كرتے ہوئے عُھا۔

"اس رات جب تم سب چرخے کات رہی تھیں اور اُسارے میں بچے سور سے مقے توہی ما رہی تفی میں نے تہاری سب بائیں کئی کئیں۔

"کہیں تو ہوں گے دہ کمی تو واپس آسکتے ہیں " میں نے فوش ہوتے ہوسے کہا۔
"نہیں متی کمبئ نہیں جو ایک بار لکیرسے نکل گیا تو وہ بس گیا مجر وہ واپی نہیں آسکتاء" مال
مجھ سے زیادہ لینے سے بات کررمی تنی مرائم کی مرائم ہماں ملی چاجا میں حالتے ہوں گے ایس کے واپس کنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا "

" مگروه كسي تو بورك . ؟" سي في بورث دعرى سكها-

ماں نے تجھے کھینے کراپے ملے لگاتے ہوئے کہا۔" دادی انھیں بیکار تی ہوئ مرکئ رو تی رو تی رو تی رو تی رو تی رو تی کہا۔ " دادی انھیں بیکار تی ہوئ مرکئ رو تی رو تی ہوئی گئی۔ سانس بند کر کے دو گھٹی اوازیں دبتی جو اس کے سواکوئ سن نہ سکتا۔ اب تو لوگ سب کھرل گئے ہیں اس گھریں کوئ یہ نام نہیں لیتا، کہیں توکسی دن نانا کے سامنے یہ نام نہ نے دبنا " میں کے میں سمتہ رہے جا جا ہے گئے میں سمتہ رہے جا جا ہے گئے میں حجو لتے ہوئے گہا۔

راس کانفیب ہی ایسا کھاکہ وہ گاؤں کا سب سے سجیلا آدمی سب سے جوان اور با بہت وی اس میں ساہیں سکا یمبی سکو جاتی ہی اور آدمی بڑا ہوجا تا ہے۔ پر توا بخ سبن میں دھیاں لگا کھول گذری باتوں کی ٹوہ لگانے کا فائدہ ۔ ٹوہ لگانے والے کو تیرے نا فالتھا نہیں سے بھتے:

عبول گذری باتوں کی ٹوہ لگانے کا فائدہ ۔ ٹوہ لگانے والے کو تیرے نا فالتھا نہیں سے بھتے:

عبوب نظے نا ناہی مگریں نے ماں سے کچھ شکہا اور کر کیا یا دکر میا یا دکر میا گادہ ۔

شرک اُس بنی میں پان بھرنے پر موہن سکھ نظر کھا۔ پُران بستیوں ہے دُوراور کار خالاں کے قریب یہ دس ہارہ گھر تقے اور در میان میں بنے کے کنوئیں کے ساتھ کو کھٹوی میں موہن سکھ سارا دقت گلگن تا اور اپنی دکن بول میں بجوز کچھ پڑھتا رہتا ۔ ممنتی اور زم نُومضبوط کندھوں پر بڑی بڑی بالٹیاں مشکل نے وہ ساری بہودُں اور بوڑھیوں کے دکھ سکھی بی سٹرکی رہتا ہرڈ یوڑھی میں اُس کے جستے کے چرسی جاتی ۔

جن بردیوں کی بیات ہے اُس سال موہن سنگر کے گنوئی کی جگت پرایک افز کو کی کارسیلی آواز چواری کی تعین کارسیلی آواز چواریوں کی تعین کارسیلی آواز چواریوں کی تعین کارسی کارسی

"كون م وه تيرى" برى بوزهيول في اوريهال كك كركسى بات كابى لوه مذ ليف والى مال في

دين عگه سيادتها.

" میری کون بول جانے کہاں ہے آئی ہے بی ایک دن آن کر بھاگئ جگٹ پری مول ہے اور اللہ اس کی میں اور میرا جی نہیں پڑتا کہ اُسے دھکادد " اُسے بی کی نہیں اور میرا جی نہیں پڑتا کہ اُسے دھکادد " اُسے کی کی میں کو گابونے کیا۔

" نین برونا عظران پرا باتنادور جی نہیں کمیں اُسے فرکری کرنے کا کہوں دوروہ کر لے اپنا کی آئے۔ اور دھرتی آفیکو ان کی ہے ۔

"كباوه بالكل ب: براني في مركبير بوجيا

کاؤن کا نوئی نیبی نیبی کرومن سنگی نے کہا " وہ باتیں ہی کب کرتی ہے کہ اس سے پر تھیوں یاں ، واز
کوئل کی سی ہے وہ تو آپ نے نے شنی ہوگ ، ؟ جو بچر ہی ہے کہ بن ہے میں اپنے مرائ منوم کو کھو تی ہوں نہیا

مجھے تھیوٹر کئے جانے کہاں نکل سے ۔ اس کی بڑی بڑی آنھیں جانے کہا کھو تی اور کیا دھیتی ہی وہ پاگل نہیں ہے یا اسکان میں ہے !!

جب بیں نے اُسے دیکھاتو سفید ہاوں کے باوجود وہ نہایت نوب صورت ہی مگرا سے کہتم میں دیا ہے۔
میں سے مگتا تھا آگ کا لیٹین کی رہی ہیں ۔ شعلوں سے بی ہوگ گئی تھی ۔ نازک سے ہمتھ رنگ ہیں ڈو ہے
سفید باؤں وہ ابی تصویری جس پر سے وقت گزرگیا ہو۔ بھراس نے ہماری باہری چوکھٹ پرآگر بیٹینا
شروع کردیا ۔ وہ رنگوں سے کئیری سے بیٹی اُن کو ٹڑا آل اور بنا آل رہتی مگر باگل وہ نہیں بھی کہمی گھر کے
اندر علی آل ہر طرف دکھتی آنکھیں بندکر ہے میٹی دہتی اور بھرآب ہی آب باہر نسل جاتی ۔ ہم اُس کے اُول
آندر علی آل ہر طرف دکھتی آنکھیں بندکر سے میٹی دہتی اور بھرآب ہی آب باہر نسل جاتی ۔ ہم اُس کے اُول
آنے ، اور صلے جانے اور سمیٹے رہنے کے عادی ہوگئے تھے ۔

برسات اس سال مبت گفت گرخ سے آئ تی طوفان اور تجبی ہوئ سیا م کھ ای برگوں کے اندر کھی ہوئ سیا م کھ ای برگار دے کے اندر کھی ہوئ اور ماں بولائ بولائ کچر لی اندر کھی ہوئی اور ماں بولائ بولائ کچر لی اندر کھی ہوئی اور ماں بولائ ہولائ کچر لی اندر کی اور ماں بولائ ہوئی اور ماں بولائ کے بحر استے بند ہو گئے اور ماں بولائ ہوئی اور کی اندوں کو اب کہ با ہوگا اور کی اندوں کو در بوڑھے آ دمیوں کا کہا ہوگا جن کا اس دنیا میں کوئ کھی نہیں۔ ال بادلوں کو در کھے کہ اندوں کی میں ہوئی ہے۔

مد ماں اگر چاچا امام علی ہوتے تو نانا کا کوئ تو ہوتا ، انفوں نے بین انفیس گھرسے نکال دیا ۔ بی نے ایک دن افری ڈھٹائ سے کہا۔ کوئ ہوتو سہارا رہتاہے برسوچتے ہوئے ہوئی میں نے باہر کا دروازہ کھولا تو دروازے کے ساتھ ایش بیل کا طرح وہ کنہیاک را دھاکواڑ کے ساتھ ساتھ اندر جھک گئ

"آوُراد ہے آؤگندن سے مرد کھا گائیں ہوں:

"برسات میں کون گیبت گاسکتان بابی برادم گھوٹنے والادقد، بورائے اکا والدی رائے برائے ہوئے دالدی دائے۔ برائے ہوئے ہوئے میں کوئ آجانہیں سکتا سانٹ کل سے آنا جا تا ہے "

"كيوان نهي بوسكا تمبادا عجيب إين بو كا وُل مِن باكرد بو آو كا وُل ابينا مجد ورد نهي المراح ورد نهي المحمد من المحمد من المحمد ا

ر کا دُل نے مجے تبول می کیا۔ اِبر میں کیا۔ اِبر میں کیا۔ اِبر میں کی اور اس میں کا دھیر تی ۔ اور اس میں کا کا دھیر تی ۔ اور اس میں کا اور مذمیرا یہ اُس نے اپنے ریکے ہوئے اِنتوں کا طرف فررسے دیکھا۔

" وه دوسراكون تها : "يى في شار يوتها.

" دوسراوی جودوسرانهیں گئا۔ جرکبی دوسرانهیں گئا۔" اُس نے سرگھننوں پرر کھ ایا سیندار کا دعار بالواں میں گہری تھی۔

> ماں نے پوجھا ۔ یہ بول کیوں ہمیں ہے "۔ " کہتی ہے اس کا کوئ گاؤں تھا۔ بہ نہیں کون گاؤں تھار میں نے اٹھتے ہوئے ہا۔

"بى بى جب كادل نے مجھے بھيراى دياتواس كاكيانام ہوگا، دنياكاكوئ كونا " اُس نے سر اكھاياتو الكھير جبي ہوئى تقيس وہ جانے كے ليے الحلی -

وبي ورادها و مال في كها و جلواور إلى كري"

ومنسى مع توأس كے دانتوں كى لڑياں چكيں باريك ملانى بون بنے ساراچبرواكيدم

كىلاجىسے جائدنى مين سنم كراكھول-

" بھلاکیا بتیں کروگ ؟ کیاکئی بات مجھے خوش کرسکتی ہے وہ زندگی لوٹا سکتی ہے۔ جب وہ لا پھیرے نہیں جاسکتے تو بے فکری کے اس کے ساتھ گزارے دن تو پر ماتما بھی نہیں ہو اسکتا ۔ نہیں پر ماتما بھی نہیں ہو اسکتا ۔ اور اُس نے اِتھوں سے اپنے گھٹوں کے گرد گھیرا باندھ لیا جیبے سخت غصے میں ہواور لانے کی تیاری کررہی ہو۔

" مرن تم می دکھیانہیں ؟ را دھا دنبامی اور لوگ بھی ہیں پریشنان اور عمول میں ڈو ہے"۔ ماں نے کہا۔

کچرسم مینوں نے طوفان کی گرج کو شنا ہوا اپن بھیگ اور حن کو جھٹ کا آن تیزی سے اندر آئ اور سب کو کیلاکر گئ

لا مين چلول گي " رادهاني اشت موسے كما.

"ابے میں توکوئ کسی وشمن کوہی گھرسے جانے کا نہیں کہتا۔ طُونان عُصد ور دلو کی طرح ہے بھائی کہاں کہتا۔ طُونان عُصد ور دلو کی طرح ہے بھائی کا رہا ہے۔ مومن سنگھ سے کنوئین کس جلتے جلتے کہیں تم اُرٹی نہ جاؤاتی دھان پان ہوتم ہے مال کو دیجھ دہی تقی اور لگتا تھا سانس اُس کے ملے میں انک جائے گی بھروہ دھم سے فرش پر یوں مبھی جیسے لینے آپ کو بھیر بے نے ہے کہا کہ جائے گی بھروہ دھم سے فرش پر یوں مبھی جیسے لینے آپ کو بھیر بے نے ہے کہا کہ جائے گی بھروہ دھم سے فرش پر یوں مبھی جیسے لینے آپ کو بھیر بے نے ہے کہا کہ جائے گی بھروہ دھم سے فرش پر یوں مبھی جیسے لینے آپ کو بھیر بے نے ہے کہا کہا ہے۔

" تم کون ہو" اس نے ماں سے پوجھا-اور دون سنگے کہتا تھا وہ پاکل رہی - وہ کیا تھی کیوں آئی بے چین تھی۔ بھراس نے اپنے ہالوں بر - پیو کو کھینج کرمٹا یا "یہ دکھیتی ہویہ سہال رنگ میں اب بھی اس ک راہ دکھیتی ہوں بیتہ نہیں اُسے میں یاد ہوں کرنہیں مگر مجھے کمے کھے رتی رتی سب یاد ہے۔ اس کی نگاہو کے لہریٹے اُس کی جمیلی آواز ور دی میں اُس کا دمکتا ہما چہرہ چنجل منسور اس مدھ بھری آنکھول اللہ میں اُس سے ملنے سے پہلے جمپائتی بے فکر آزاد بالوکی پان کی دکان کو چلا نے والی۔ سگرٹ کی پنی میں اُس سے ملنے سے پہلے پہل میں نے پان اُسے دیاتو وہ ہنسا تھا اور مجھے اچھا سگا تھا۔ "یہ توکوئ ٹری بات بڑھی ۔ ماں نے کھے کہنے کے لئے کہا۔

"ارے بہ جری بات ہی مذہی " وہ بہت خفا ہوگئی ۔ "کونکسی کے جیکو اچھا لگے تو بہت برا ہوتا ہے اللہ اچھا لگا بہت برا ہوتا ہے مگر اس میں اس کا کبا دوش کھا۔ یں نے اس سے کہا کھا کتم دوز آیا کرو تم مجھا چھے لگتے ہو۔ پھراس نے وہ راستہ تھپوڑ دیا۔ یں پاکلوں کی طرح ہر آنے والے کی طرف دیکھتی میرارنگ زر دم ہوگیا۔ ایک آگ تی جس سے میرے ون اور رات جلتے ہتے میں باتی گھولے ناگی اگا کہوں کی بات دھیان سے مذہب تھے میراسار اجسم چتا بن گیا ہوا نیندا ور کھوک جھو سے بھاگ گئیں میرے مال نہیں تھی گھر پر میرے اور بائی کے سواکو کی مذہب میراشننے والاکو کی مذہبات کے سے بھاگ گئیں میرے مال نہیں تھی گھر پر میرے اور بائی کے سواکو کی مذہبات میراشننے والاکو کی مذہبات کے سے بھاگ گئیں میرے مال نہیں تھی گھر پر میرے اور بائی کے سواکو کی مذہبات والاکو کی مذہبات کی ہوئی کے کر دسکتی تھی !

چرایک دن میں نے اُسے دیکھا۔ میں نے کہا یہ میں تہارے ساتھ حاؤں گئی میرامن تمہارے بنا نہیں لگتا۔ میرامن کہیں بھی نہیں لگتا۔ تم مجے نہیں لے گئے تومیں جان دے دوں گئ تسبی نہیں دیکی ت توجیوں گئیسے۔ میں تہارے یا وُں رِلِتی ہوں "۔

اس نے کہا۔ ارادھا تہارے اور میرے درمیان برسب اتنا آسان ہیں میرے ہائ ہیں ال معادی ہوں ال میں الرجنیں ہیں۔ تم میرائیج است کروسکھی رہوگی۔ وقت تہاری مد د کرسے گا، مجھے ہول جاؤگ کوئی کسی کوایک سی شدت سے ہیں جا اکرتاء تم میری زندگ میں دت ہو کرششن کروا ور کھول جاؤگ کی ہیں سکھ ہے !

مجھے سُکھ نہیں جاہیے تھا۔ مجھے سُکھ ککب تلاش کی میں توبس اُسے دیکھتے رہنا جا ہی تھی اُس کے قدموں کی دُھول بن کرجینا جا ہتی تھی۔ قدموں کی دُھول بن کرجینا جا ہتی تھی۔

"را دھا مجھے ہی توجینے کا حق ہے اور تہارے ساتھ زندگی نامکن ہے بہت ہی نامکن ۔"
اُس نے کہا تھا مگرمیں اُس کے پاؤں سے لیٹی ری ۔ میں سیجھنے اور سوجنے کی مزلوں سے آگے نکل گئ میں مجھے اُس جلن سے بچنا تھا 'جواس کے بنامیر ہے ہی کولپدیٹ لیتی تئی میں اُس کے ہیجھے جملی اُس کی اِنے اب یادا آ ہے وہ کتنا دکھی تھا گرمیں تو دلیوالی تھی میں نے اُسے دیکھا ہی کہ بھا میرانیا آپ ہی میرے لئے سب کچھ تھا۔ راستے میں اُس نے مجھ ایک چا درخرید کردی اور سجد میں لے گیا۔ کھر بم اسٹیشن آئے اور گاٹری میں بھا کروہ بولا یا بولا یا بڑا گھبرا یا تہوا سا جیسے ڈھے گیا ہو لمپیٹ فارم پر کھڑا دا۔ اور اُس گھڑی خوف سے میں کانب رہی تھ ۔ اسٹے میں نے اُسے کتنا دھی کردیا تھا۔۔ گاؤں کاراستہ لمبا تھا وہ خیالوں میں گم تھا نہ ہنستا تھا نہ بولتا تھا نہ ہے بڑکر دیکھتا تھا پنہ نہیں وہ کتنا خفا تھا جانے وہ کیوں آننا خفا تھا؟

جب ہم نہر کے ساتھ سے گا دُں کی طون اُ ترے ہیں تو بہل بار اُس نے کہا یہ را دھا اب لم میری بوی ہو میری عزت ہو اس چا در کو آتیتی طرح لیبیٹ اُوٹم کسی سے چھ نہیں کہوگی سارے موالوں کے جو اب میں دوں گا ۔ تم چیپ رہوگ مگر گھ برانا نہیں میں نمٹ لوں گا۔ میں تہا رے ساتھ ہو کے تیب اُ مُیں گا توخودی لوٹ جا مُیں گا ہے

میرے جی کوبہت ڈھارس ہوگ وہ کتنا نرم مزاج تھا اور اجبنی ہونے بہمی مجھے تکلیف سے ، بچانا چاہتا تھا۔ میرا دل کھہرے ہوئے یانی پرتیرتے کنول کی طرت لگا کھلا ہوا اور دھوب میں ڈو<sup>لٹا</sup> ہوا پیار سے سمندروں پربہتا ہوا۔

گاؤں کے جس آنگن میں مجھے ہے جا باگیا وہ خوب بڑا تھا۔ گھر می سیاس اور بہو کے سوا
کوئی نہ تھا۔ سیاس نے بھے ایک کوٹھڑی میں بھی یا تو بیرے بھٹے کے لئے آئ ہے نامجھے سدا پیالکا
رہے گا۔ مگرد کھ ابھی باہرمت نکلناکسی سے کچھ میت کہنا جو بہو ٹی اور مبٹیاں تم سے ملنے اسی اُن کسی سے ملنے اسی اُن کسی سے خوب کہنے لاکر پہنائے ساڑھی اتروا کر گھا گر بہنا یا بالوں میں سونے
سے ذیا وہ باتیں نہ کرنا۔ پھرائس نے مجھے کہنے لاکر پہنائے ساڑھی اتروا کر گھا گر بہنا یا بالوں میں سونے
کے پھول ہو وٹے ملے تھے ہوئی کا لٹکا با۔ میں چی باسے را وھا اور را وھا سے دلہن ہن گئ۔

وس دن جوس نے اس گھریں کا ٹے میری زندگی کے درخت بر کھول ہیں۔ ساس مجھ کتنا ا جاہتی ہتی اُس کی کھا اِلی مجھے کتنا جاہتی ہتی ۔ گاؤں کی بہوشی مجھے کتنا جاہتی ہتیں اور وہ مجدسے بندھا تھا میں اُس کی حفاظت میں تتی ا بنا ہو جھ اُس کے کندھوں پر رکھ کرمیں کتی سکسی ہوگئی تی اورخوشی میں کممل ۔ ہائے وہ جام ہوں سے مجوا گھر خواب میں سنے محل کی طرح اسکھ کھلنے پر مجھ سے چھن گیا۔ جب آ کھ کھل تو بچھ دن تھا دہ اُسے امد نجھ سپا ہیوں کے گھیرے میں شہر لے آئے ۔ بائی نے میرے آگے ہاتھ جوڑے میرے پاؤں پر بگڑی رکھی انجلنے لوگوں نے کھے تجا یا، مگر عدائت میں میں نے بیان یا كدوه نجے اچھالگنا كھا بى اُس كى بيرى تى بالچەسے ميراكوئى ناتەن كھا- بى اُس گھركى بېچىقى اور خوش تى -بى خوداس سے پیچے گئ تى بى بى اُس كے بنائى نہيں سكتى تى - مگرمير ہے اس بيان سے تنہر مي بندور اور سلمانوں بيں زبر دست دنگا مواكئ لوگ ار سے گئے گئ عبد آگ لگی تُجری زندگی اُسٹ بلٹ موگئ - بيں جوا يک مولى بنوارلن تى كہا نيوں كى رائ كمارى بن گئ -

مقدم چلاا ورا سے سزا ہوگئی مجھے ایک وصی شادیں رہنے کے لئے بھجوایا گیا ۔ مگریں وہاں سے بھاگ آئی جبرایا گیا ۔ مگری وہاں سے بھاگ آئی جبراک کر دائس کی ایک جھاک دیکھنے کے لئے میں نے چکرل کا ہے ۔ در واز ول کے ساتھ سرکوٹکما یا ۔ میراکوئ کھ کانا نہیں تھا اُک دنوں ہیں بچے بچے دبیانی ہوگئ اور بھیری گاؤں گئی ۔

ایسی برسات ہتی ایسے بی دن تھے سارے راستے بند تھے مجھے اُس آنگن تک پہنچنا مقابس میں اُس کے چھے اُس آنگن تک پہنچنا مقابس میں اُس کے چھے چامت ہی چامت کی تھا جس کواڈ کو کچر کرمیں کھیکارن کی طرح کھڑی رہی کھیکارن کی طرح کھڑی رہی کھیکارن کی طرح کھڑی ہیں جیسے میں دہاں تھی ہی نہیں میراس گھر کھڑی ہی رہی اس گھر سے کہا تا آنھا ؟

بارش میں جیگتے دیچے کراس کی جا اب نے کہا جو تیسے کونا تھا سوکر دیا یہ گھر کر او ہوگیا ۔ وہ اب کی میں لوٹ کر بہاں نہیں اسکتا ہے لا تو کیوں اپنا وفت بربا دکرر ہی ہے ۔ جہاں سے آئی ہے وہی اولی اس کا وُں میں جب اُس کے لئے جگر نہیں تو تُو کہاں رہ سکتی ہے ۔

وہ شام میری زندگی کی ہوئی شنام ہی جب میں نے بادلوں کی مرخی میں اُس آنگن سے اُٹھتا اُبلول کا نیلا دھواں دیکھا اور چیلویں کو اولوں کی طرح برکر سیٹھتے اور جوا کے تھو کوں کی طرح اُٹھتے دیکھا ۔ در ہوا کے تھو کھوں کی طرح برکر سیٹھتے اور جوا کے تھو کھوں کی طرح اُٹھتے دیکھا ۔ در ہوا کے تھو کھواں دیکھا اور چیلویں کو اولوں کی طرح برکر سیٹھتے اور جوا کے تھو کھوں کو گھا کہ در کھا ۔ در ہوا گے۔ تھو کھوں کی طرح اُس کھیا در میں ڈو دب گیا اور میں گرکی گم ہی ہوگئی ہی جب وہ جیل سے ٹچھر اے تو جانے کہاں گیا ۔ میں نے ساری عمرا ہی ہی ہوں کو لگھ گراوی میں کون موں کھیلا میں کون اور میاروں طرف دیکھا ۔

اور میں رہ بنوا الون تھیا دہ کھوں بانہوں کو پھیلا یا اور جیاروں طرف دیکھا ۔

ہوں اُس نے چوڑ لیوں سے کھری بانہوں کو پھیلا یا اور جیاروں طرف دیکھا ۔

ماں نے گھررا دھا کے گلے میں بانہیں ڈال دیں اور دو نوں چینے چیج کررونے لگیں۔

"گاؤں سے جوہلی خرائی وہ اسی برسات میں کمل تباہی کی تی. نا ناکا مکان ڈھے گیا تھا۔ نانی مامے ولاور کے گھرسی تھیں نا نامسی میں ہمیار تھے۔ ماں ترب ترب کرروی اور جب راہ ذراخشک ہوئی پانی اُتراقیم گاؤں کئے۔

مرطون ویرانی اور اُداسی بھی لوگ اپنے گھر بڑے اُن منے دل سے اٹھارہے بقے اور تھے مجھے اور تھے مجھے المائی کھڑی اکسو بارے ہوئے تھے۔ ناماکا گھر بنانے والاکوئ رکھا۔ مال مٹی کے ڈھیروں کے پاس کھڑی اکسو بہاتی رہی ۔ نالی نے کہا" نشا مقدرسے کون لؤسکتا ہے مگر کوئ صورت نکل آئے گئی پریشان نہ ہو" ماے دلاور کا گھر نجے پرایا پرایا سمالنگا گھٹا گھٹا سامیں ہونے کے لئے دودی کی طون چپل گئی جہاں رات کیا ہے اُنھیں چاچا امام علی کی بیری کی باتیں بتائی ماں بر کتے اور مودی کی مال بھی ہمارے پاس بیٹے میں بیا

"بڑی بقست لؤی تقی وہ ساری زندگی اُس پر چھا بین کے لئے گزار دی ۔ مانگ میں رنگ سجائے بھرتی ہے اور اُس کی راہ وں سے نہیں گزرے گا۔"

"مگر اخروہ کیوں نہیں آسکتا ہیری ماں کا چاچا اام علی " یں نے بڑے دکھ سے پو چھا۔
"تمہارے نا ناکا مزاق بالسکل دوسراہے وہ قرآن پاک تو بھے سکتے ہیں مگردل کی بات نہیں ہم سکتے ، اام علی بڑے دل گر دے کا جوان کھا ایک لؤل کی بات پر اُس نے اپنی زندگی بریاد کر دی ۔ مقدم کے بعد تمہارے نانا نے اُسے گھرتے نے منع کردیا۔ جانے اب کہاں ہوگا۔ آئی بڑی ونیا میں کہیں نہیں تو ہوگا ہی " ماں بر کتے بڑے افسوس سے یہ سب کہدری تھی ہم چُپ چاپ بھی رمیں ایہاں تک کی میں ہل لے کرجانے والے لوگوں کے قدموں کی چاہیں اُ بھری بھی رمین ایہاں تک جو ٹیاں جوں چوں چوں جوں کرے درختوں پر جاگیں گئے جو ٹیاں جوں چوں جوں کرکے درختوں پر جاگیں گئے جو بھو بھے اور سوم پرا ہونے لگا۔

پندنہیں دل کی بات مجمی کی مجھ میں آتی بھی ہے کہ نہیں اور مقدر بنانے والا جانے کیا بنا آباد ورکیوں بٹا آباہے۔ دیوانگی اور فرزانگی میں کیا بار کیسٹ فرق ہے۔ ٹاناان با توں کا جواب دے سکتے ہیں وہ مسائل کا حل جانتے ہیں مگردل کی بات کیا تھیں گے کیا جانیں گے ؟